هميمالاشلام قارى محمّة طبيب صباحث بيث

## ایا فی احادیث برغلاء اورخیز بخوی کے ساتھ ۱۲۰ خطبات کا مجموعہ



تحیم الاسلام فاری محرطیت حیاریال فروز طبات کامجموعه جن ین ندگ کے مختصف میں منعلق اسلام کی علیمات کو بیمانداسلوب میں جی کیا گیا ہے جِس كامطالعة قلب نظركو باليدكى اورفكورة حكوب ويسرفي بازكى بخشتا ہے

> مولانا قارى فخدادرين بونيار بؤرى صاحنظ بانى ومُدير: وَارُ العُلومِ رَحِيميةٌ مِلْثال

تخيرج وتحقيق زيرنگران مولاناابن المستن عنابى صاحِنظِكُ





# للمنلام فارى مخرطيت ماحطي



جلد — ۹

آیا شاهادیث بُرِنل عراب اور ترین تختیق کے ساتھ ۱۳۰ ایمان فروز خطبات کامجنوعہ جس پی ندگ کے خلف جوں میتعلق اسلام ک تعلیمات کو بچمان اسلوب بیں پہیشس کیا گیا ہے جس کامطالعہ قلب نظر کو بالیدگی اور فکار وقع کو لیمیر شیر تا انگر کی خشتنا ہے

> مُردَّبَ : مَوَلَانًا قَارَى مُحْدَادِرِ بِنَ مِوثِيَّا رِبُورِي صَاحِنَظِكُ بالدوندير: وَازْ العَلْمِ رَحِيثِ مِلْنَالَ

> > تخيرج وتخفيق

موَلِا مَا سَاجِهُمُود صَاحِبُ مَعْس فائديث ما بدفاره تيسهُ کابی مولانارا شرم وراج صاحب معس في ميث بايد فارد تيت كواي

مَوَلا مُخَدِّ اصغرصاً حِبُّ ا فاض جايعة وَادَانِنَا وَكَالِي

تقديم وتكران ومولانا ابن اسسن عباس صاحنظ





#### قرآن وسنت اور متندعلمي كتب كى معيارى اشاعت كامركز

| جمله حقوقعق ناشر محفوظ میں | 0          |
|----------------------------|------------|
| طبع جديداكتوبر2011ء        | O          |
| تعداد 1100                 | <b>D</b> . |
| ناشر بیث الت الم           | 0          |



نز دمقدس مجد، اردوباز ار، کراچی - فون: 021-32711878 موبی : 0321-3817119 ای سیل: 0321-3817119

## خطباسطيم الانلام --- فهرست

| 27                               | 1 نمازہے تو کل دین ہے1                                                                                                                    | 1                                | اسای عبادات                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27                               | 1 نماز تعلق مع الله کی مظهراتم ہے                                                                                                         | 1                                | بنیادی عمادات                                                                                                                   |
| 28                               | 1 قیام نمازے ایک خاص فضا پیدا کرنامقعود ہے                                                                                                |                                  | منشاءعمإ دات                                                                                                                    |
| 28                               | 1 سلطنت اسلاي كامقصود                                                                                                                     | 2                                | منشاء جلال وجمال                                                                                                                |
| 29                               | 1 نمازی یا نماز کے ثمرات                                                                                                                  | 2                                | جلال وجمال کے آثار ولوازم                                                                                                       |
| 30                               | 1 رمضان ادراس کے مقاصد دیرکات                                                                                                             | 3                                | نمازشان کبریا کی کامظهر                                                                                                         |
| 30                               | 1 اصلاح طينت                                                                                                                              | 4                                | جج' ذاتی محبوبیت کامظهر                                                                                                         |
| 30                               | 1 سعادت کی بنیاد                                                                                                                          | 4                                | مسنِ تعبير                                                                                                                      |
| 31                               | 1 تخليه وتحليه 1                                                                                                                          | 5                                | عجز وعشق کے مظاہر                                                                                                               |
| 32                               | 1 نظام سعادت                                                                                                                              | 5                                | ز کو ة دروزه کی حیثیت                                                                                                           |
| 33                               | 1 ايمان وامانت                                                                                                                            | 5                                | موانع نماز اوران کا تدارک                                                                                                       |
| 34                               | 1 حیاداری اور فحش کاری                                                                                                                    | 6                                | نمازی تمهید                                                                                                                     |
| 34                               | 1 خلاصة كمام1                                                                                                                             | 7                                | موانع حج اوران کا تدارک                                                                                                         |
| 35                               | 1 بروتقویٰ سے انقلاب باطن                                                                                                                 | 8                                | حكمت داعتكاف                                                                                                                    |
|                                  | 1 نفسانیت کا شردور کئے بغیر ملکیت کی خیر قرار نہیں پکڑ                                                                                    | 8                                | خطاب حج                                                                                                                         |
| 36                               | 1 ستق1                                                                                                                                    | 8                                | حكمت احرام                                                                                                                      |
| 36                               | 1 عباداتی سال کا آغاز داختتام                                                                                                             | 19                               | عاشقانه بول                                                                                                                     |
| 37                               | 1 ماه رمضان نبکیوں کامر کز إنصال                                                                                                          | 19                               | حكمت طواف                                                                                                                       |
| 38                               | 1 بنده وخدا میں ربط باطنی                                                                                                                 | 9                                | حكمت وقوف عرفات                                                                                                                 |
| 38                               |                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                 |
|                                  | 2 كامل ترين ملاپ                                                                                                                          | 20                               | ندية جان                                                                                                                        |
| 38                               | 2 كامل ترين ملاپ                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                           | 20                               | مقدمه کچ                                                                                                                        |
| 38                               | 2 اعترافِ قبولیت2                                                                                                                         | 20<br>20                         | مقدمهٔ حج<br>ز کو ة وروزه''عیادت لغیرهٔ' بین<br>نماز و حج مین با ہم نسبت تضاد                                                   |
| 38<br>39                         | 2 اعترانتِ تبولیت<br>2 بشری عردج کانقطهٔ کمال                                                                                             | 20<br>20<br>21                   | مقدمهٔ حج<br>ز کو ة وروزه''عیادت لغیرهٔ' بین<br>نماز و حج مین با ہم نسبت تضاد                                                   |
| 38<br>39<br>39                   | 2 اعترافِ تبولیت<br>2 بشری عروج کانقطهٔ کمال<br>2 روز دادر ما دِروز دکاثمر                                                                | 20<br>20<br>21<br>23             | مقدمهٔ نج<br>زکو ة وروزه''عیادت لغیرهٔ'' بین<br>نماز و هج مین با هم نسبت تضاو<br>علمی حج                                        |
| 38<br>39<br>39<br>40             | 2 اعترانتِ تبولیت<br>2 بشری عروج کانقطهٔ کمال<br>2 روزه اور ماوروزه کاشمر<br>2 صیام و قیام کاباجهی تناسب                                  | 20<br>20<br>21<br>23             | مقدمهٔ جج<br>زکو ة وروزه "عیادت نغیره" بین<br>نماز درجی مین با هم نسبت تضاو<br>علمی حج<br>سامی نیز جج اور آئینهٔ نمائی          |
| 38<br>39<br>39<br>40<br>40       | 2 اعترافِ تبولیت<br>2 بشری عروج کانقطهٔ کمال<br>2 روزه ادر ماوروزه کاثمر<br>2 صیام وقیام کابا جمی تناسب<br>2 ہلاک عید                     | 20<br>20<br>21<br>23<br>23       | مقدمهٔ حج<br>زکو ة وروزه 'عیادت نغیرهٔ 'بین<br>نماز و حج مین با جم نسبت تضاو<br>علمی حج<br>آئینهٔ حج اورآئینهٔ نمائی            |
| 38<br>39<br>39<br>40<br>40<br>41 | 2 اعترافِ تبولیت<br>2 بشری عروج کا نقطهٔ کمال<br>2 روزه اور ماوروزه کا ثمر<br>2 صیام وقیام کابا جمی تناسب<br>4 ہلاکی عید<br>2 تتمهٔ رمضان | 20<br>20<br>21<br>23<br>23<br>25 | مقدمهٔ جج<br>زکو ة وروزه''عیادت لغیره'' بیں<br>نماز وجج میں با ہم نسبت تضاو<br>علمی جج<br>آئیند جج اورآئیند نمائی<br>اہمیت نماز |

#### ظباليجيمُ الانلامُ ----فهرست

| 60 | باطنی دولت                 | 43 | رمضان اوراشېرنج كابالېمى ارتباط        |
|----|----------------------------|----|----------------------------------------|
| 60 | دولتِ معرفت كاتفوق         | 44 | عاشقی ٔ درولیثی اورسرشاری              |
| 63 | اسلام میں عیر کا تصور      | 45 | مىورت وقار كى بھىممانعت                |
| 63 | اجتماعتيبِ عامّه !         | 45 | خانه بدوثی                             |
| 64 | حکمتِ دوگاند               | 46 | فدية جان                               |
| 64 | حكمبِ فطرانه وقرباني       | 46 | ايام تحج مين يا درمضان                 |
| 64 | رد چ عید                   | 47 | حكمت عيد قربان                         |
| 65 | عظیم اجتماعیت              | 47 | شان جلال و جمال كاشكريي                |
| 65 | عوالم كيراجماعيت           | 48 | اصل عبادت صرف نمازاور حج ہے            |
| 65 | خوش تست قوم                | 49 | ا جما عی دین                           |
| 66 | عيد كاامسل اصول            | 49 | عباداتی سال کے درمیانی روز دل کی اہمیت |
| 66 | سال بمرکے لئے نورانی اثرات | 49 | ماه وسال كاتوازن                       |
| 67 | اجتاعیاتی ملاحیت کاشکرانه  | 51 | فضيلت تقوي                             |
| 67 | حقیقبِ رمضان               | 51 | احوال واقعي                            |
| 67 | فروسكم كاورجهأ مت          | 51 | طريعقِ سلف اوروميت إتقوىٰ              |
| 68 | مخبت امعتيت                | 52 | نتائج تقوى                             |
| 68 | حقیقت ہر کی                |    | تقوى امن عالم كاضامن ہے                |
| 68 | - تائيد ونکنة جيني         |    | تعقو کا کے بغیر قیام امن ناممکن ہے     |
| 69 | اقليم بدن كايا دشاه        | 53 | باطنی فساد بھی تقوی سے رفع ہوتا ہے     |
| 69 | قلب اصل ہے یاد ماغ؟        |    | •                                      |
| 69 | مدارا عمال قلب ہے          |    |                                        |
| 70 | مدارِحیات قلب ہے۔۔۔۔۔۔۔    |    | درجات ِ تعویٰ                          |
| 71 | دماغ قلب کے تالع ہے        |    | حصول تقوى                              |
| 71 | مُدركِ حِقِق قلب ہے        |    | جاہل مقام تقویٰ سے نا آشنا ہے          |
| 72 | مركزاملاح قلب ب            |    | قدرِتنو کی بقدرِعظمت                   |
| 73 | افمائے قلب                 | 58 | تقویٰ کااعلیٰ ترین ذریعہ               |
| 73 | ايمان كامور دادل قلب ہے    |    | فقروغنامین تقوی کی صرورت               |
| 74 | محل اسلام                  | 59 | تقسیم دولت احوال قلوب کے مُطابق ہے     |

# خطباستيم الائلام \_\_\_\_فبرست

| 94  | حقائق شريعت اورعجا ئبات كائنات كاباجى تعلق | 75          | حقیقت ایمانیه                                               |
|-----|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 95  | منزل مقصودا دراس كائنات كي حقيقت           | <b>75</b> . | آ څاړايمانيه                                                |
| 95  | انمانیت کی سب ہے بہلی ہنیاد                | 76          | مقام صِدِ يقيب                                              |
| 95  | معرفت البي                                 | 76          | غلبرمحبت                                                    |
| 96  | متاع مشترک                                 | 78          | آ ثارمحت                                                    |
| 96  | شكامصاحب                                   | 78          | سونے کامسنون طریق اور قوت ارادی                             |
| 96  | نسبت کی عظمت                               | 80          | إبتدا بالتيمن                                               |
| 98  | مركز سعادت                                 | 81          | معيارعقلم                                                   |
| 98  | فاتحة الكلام                               | 82          | راستے کارنج دراحت اور منزل مقصود                            |
| 98  | تخصيل عاصل                                 | 84          | مدارنجات                                                    |
| 99  | محروم القسمت كاحال                         | 84          | محبت کی تلخیال                                              |
| 99  | مر کوسعادت                                 | 84          | غلبهٔ اوب                                                   |
| 100 | جائے بزرگان بجائے بزرگان!                  | 86          | استغراق محبت                                                |
| 101 | البامي درسگاه                              | 87          | ظرف محبت                                                    |
| 101 | الهامی اهتمام                              |             | دعویٰ مخبت کا شوت                                           |
| 101 | البها مي طلمياء                            |             | بدون کی بزی بات                                             |
| 102 | الهاى سنگ بنياد                            | 88          | محبت آميز عمل                                               |
| 102 | حقائق وكيفيات كافرق                        | 89          | دوام معتیب نبوی کی بشارت                                    |
| 102 | نسيتول كاحچن                               | 89          | تمحبت وخواهش كافكراؤ!                                       |
|     |                                            |             | صُد ورمعضيت اورتقاضائے مختب                                 |
|     | علم کی دهن                                 |             | تعليم جديد                                                  |
| 104 | علم عمل کی سند                             | 91          | باغتها خوشی                                                 |
|     | •                                          |             | تغییر معنوی کی علامت                                        |
|     | را منما کی تیاری کازمانه                   |             | اقسام علم                                                   |
| 105 | خلوص ومحبت كاشكريد                         |             |                                                             |
| 106 | انتيازدارالعلوم                            |             | نظام محکم کی شہادت                                          |
|     | ايك بۇي كى                                 |             | نظام محکم کی شهادت<br>متقد مین کی بنیا د پرمتاخرین کی تغییر |
| 106 | مېمانول کاشکرېي                            | 93          | دونوں علوم كاحقيق نقطه                                      |

### خُلِباتِيمُ الانلامُ ---- فهرست

|     | * 40                                              |                                                 |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 123 | 107 رحمة الله عليه كامول كى قدرو قيت              | تاسيسِ دارالعلوم كاامتياز                       |
| 124 | 107 رئيس الاحرار كاغايت تأثر                      | طلباءِ كرام كالتياز                             |
| 124 | 107 انقلاب ميم ع كاولين ميرو                      | حصول علم كامتياز                                |
| 124 | 108 عدالت شرعية كاقيام                            | دارالعلوم کے انظام والفرام کا انتیاز            |
| 125 | 108 دارالعلوم من صنعت وحرفت كي شعبه كامقصد        | ئەد رسىين كرام كاامتياز                         |
| 125 | 109 دارالعلوم كي ذريع "بندوسلم" كايرداز           | روح دارالعلوم                                   |
| 126 | 110 دارالعلوم مين بين الاقواميت كاعضر             | آ زادی مند کاخاموش را منما                      |
| 126 | 110 تنظيم لمت كانياخاكه                           | آ زادی کی خوشی کی تحمیل                         |
| 127 | 110 قيام دارالعلوم كابنيا دى محرك!                | آزادی کا ہیرو                                   |
| 127 | 111 اصول آ زادی کی امین شخصیت                     | شاملی کے میدان کی تلافی                         |
| 129 | 111 اکابرد بو بنداورآ زادی مند                    | سای محکمومیت کے از الہ کی واحد تدبیر            |
| 129 | 112 شري شرك حصول رتمريك                           | جبادِشا کمی کے زُخ کی تبدیل                     |
| 129 | 112 اكابرملت اور جهادآ زادى                       | آ زادنظام برپا کرنے کا فیصلہ                    |
| 130 | 113 شيخ الحديث دار العلوم كي پيشين كوكي           | غاموش راجنما كى كي تحد أصول                     |
|     | 114 آزادی مند کی جدوجید کی ابتداء صرف مسلمانوں نے | جهوركا اداره اورعوام عدرانطر                    |
| 131 | 115                                               | شركارى إمداد كابدل                              |
| 131 | 116 ہندوستان کی آزادی کے عالمی اثرات              | تاليفِ خواص                                     |
| 131 | 116 مندوستانی مسلمانون کالمستغتبل                 | إتحادٍ مشرب                                     |
| 131 | 117 ہندوستان کی آ زادی کے عالمی اثرات             | ېمه گيرانقلاب کې د بني استعداد                  |
| 132 | 117 في مندوستان من وحدت جماعت كي ضرورت            | روحانیت واخلاق کے ذریعہ سے آزادی کی منزل.       |
|     | 119 پس منظر                                       | -                                               |
|     | 119 مديث پاکستان                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
|     | 119 پاکستان جانے کے مقامد                         |                                                 |
|     | 119 دنيا كاعمومي دين انحطاط                       |                                                 |
|     | 121 اصلاح کی ذمیداری                              |                                                 |
|     | 122 ما كستان مين سرا تفائه والے فتنے              |                                                 |
| 136 | 122 فتنوں كاسدباب                                 | عدم تشدد كراسته انقلاب كاديني فاكه              |
| 137 | اصلاحی کاموں پڑتھیم ہند کے اثر ات                 | یورپ کے مشاہرات میں حضرت <sup>ب</sup> نا نوتو ی |
|     | •                                                 |                                                 |

| فیرست                                        | فطياستكم الانلام |
|----------------------------------------------|------------------|
| <i>-                                    </i> | معياست الاحوا    |

| 150 |                                                   | <del>-</del>                     |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 150 | 137 شطيم بلا امام ممكن نبيس                       | اعلان استغنام                    |
| 151 | 138 سمع وطاعت                                     | ديانت عمل كى تا ثير              |
| 151 | 138 فرائض امير                                    | قدردارالعلوم                     |
| 152 | 139 عجيب لطيفه                                    | حفرت مدنى رحمة الله عليه كالقر ف |
| 153 | 139 نظم اجتماعيت                                  | تيم عناني                        |
| 154 |                                                   | جذبات تشكر                       |
| 155 | 140 المين بالشر                                   |                                  |
| 155 |                                                   | ردزمرت                           |
| 156 | 141 توحيدمتقد                                     |                                  |
| 157 |                                                   | <del>-</del> ,                   |
| 158 | 141 اميرمعا لمات                                  |                                  |
| 158 | 142 ك الات                                        | اخلاقیات                         |
| 158 | 142 اطاعت ذاتى ادرومنى                            |                                  |
| 160 | 143 اطاعب اميركامعيار                             | اجماعيات                         |
| 162 | 143 ملاحيت كى بنيادىر چىف جىنس كى تقررى           | متنظمين اسلام كي خدمات           |
| 162 | 143 انحراف اطاعت موجب تفريق ہے                    | ائمة اجتهادي خدمات               |
| 162 | 144 امارت کی بنیادی شرط                           | اختلاف شرب                       |
| 163 | 144 اسلام حکومت نه موتو مسلمانون کی ذمه داری      | فتهائے اسلام اوران کا تادب       |
|     | 145 انتخاب امر کے لئے مجموی زندگی کو پیش نظر رکھا | إمام شافعي رحمة الله عليه        |
| 163 | 145 باے                                           | إمام ما لك رحمة الله عليه        |
| 165 | 147 ألواعظ                                        | إمام احمد بن عنبل رحمة الله عليه |
|     | 147 فاكده مرفعل سے ہوتا ہے                        |                                  |
|     | 147 عقل فكر ونظر كا واعظ                          |                                  |
|     | 147 موت أيك خاموش واعظ                            | •                                |
|     | 147 روزمرہ کے واعظ                                |                                  |
|     | 148 اظهارتعزيت                                    |                                  |
|     | 148 موت كاجام                                     |                                  |
|     | 1 *                                               |                                  |

### خطبات يحيمُ الائلامُ ---- فهرست

| 183 | 169 مسلم وحربی کے درمیان سودی معاملہ           | فرق مراتب                    |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------|
| 183 | 170 دارالحرب كي آ رفيل يبيه بورنا              | احسانات كأغم                 |
| 183 | 170 سۇ دېردلچىپ مباحثە                         | سلامتی فطرت                  |
| 185 | 171 مم شرع ك تحت تومى مدردى مونى جائيے         | ضميري سيائي                  |
| 185 | 171 مداردين جحت ہے                             | د يني مقبوليت                |
| 186 | 172 مراتب عصمت                                 | اعتما دا کا بر               |
| 186 | 172 منشاء گناه                                 | انفرادی اعتماد               |
| 187 | 173 شيطان كأكناه اور حضرت آدم كي لغزش          | رى تو حدو بكاء               |
| 187 | 173 تلميس الجيس الجيس                          | ميت كي راحت رساني            |
| 188 | 174 خطاءاجتهادی آورعصمت                        | ایصال تواب کی آسانی          |
| 189 | 174 لغزش اور گناه کا فرق                       | محاس مرحوم                   |
| 190 | 174 عصمت اطفال                                 | مرحوم کی یا دگار             |
| 190 | 176 عصمت انبياء عليهم السلام                   | جامع ندبب                    |
| 190 | 176 عصمت انبياءاورعصمت اطفال كافرق             | جامع ندهب                    |
| 191 | 177 باعث تعجب اليمان                           | طبقاتی إجتماعتیت             |
| 192 | 177 جبری عصمت                                  | دارالعلوم كى شانِ اجتماعتيت  |
| 192 | 177 حفاظت اولياء كرام                          | وفاق المندارس                |
| 192 | 178 حضرت تبكى رحمة الله عليه كاعبرتناك واقعه   | اقادات علم وتحكمت            |
| 194 | 178 حفاظت اولياء كاطريق                        |                              |
| 194 | 179 وجودعصمت                                   |                              |
| 195 | 180 اولياء الله عصدور ممناه خلاف تقوى نهيس     | عمل صالح کی دو بنیادیں       |
| 196 | 181 مقام عصمت اورشيطان                         | شرک وبدعت کی بکیا د          |
| 197 | 181 حفاظت اولياءاورشيطان                       | •                            |
| 197 | 181 حاصل كلام اور درجات عصمت                   |                              |
|     | 182 بندهٔ تھم پراکشاف اسرار ہوتا ہے            |                              |
|     | 182 مشر کین کی نابالغ اولا دجنتی ہے یا جہنمی ؟ | •                            |
|     | 182 اسلم ترين ندبب                             | _                            |
| 200 | 183 نس بندی183                                 | مطالعه كاعلم لائق اعتا وتبين |

### خَطِلْتُ مِنْ الانلام ---- فهرست

|                                                 | حبي الاحرا                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عكومت كام ليخ كاطريق!                           | اشتنائی حکم                                       |
| حکام اور الل دین کے درمیان خلیج دور کرنے کے لئے |                                                   |
| 219                                             | ' _ <del></del>                                   |
|                                                 | سرماميدار كاطريق واردات 202                       |
| ورشدرسول صلى الله عليه وسلم 221                 |                                                   |
| دارانعلوم کی ترقی                               | _ ' ' •                                           |
|                                                 | انثرويو                                           |
|                                                 | دارالعلوم كاستغبل 204                             |
|                                                 | تجديدوين كامظهراتم                                |
|                                                 | ظرافت آميز شكوه                                   |
|                                                 | امام دخوت دعز بيت                                 |
|                                                 | تين بو ڪام                                        |
|                                                 | روح دارالعلوم                                     |
|                                                 | املاح معاشرواورخلافت اسلاميه 209                  |
|                                                 | انغانستان ـــــرابطه                              |
|                                                 | تركول معدوالبل                                    |
|                                                 | انگریزی دور مین محکمه قضاء کا تیام 210            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | تخفظ خلافت ادرروابط اسلاميد                       |
|                                                 | حضرت تا نوتوى رحمة الله عليه كي على شان تجديد 212 |
|                                                 | علوم كاعروج                                       |
|                                                 | کھائی زعد گی کے بارے میں                          |
|                                                 | يدائش كالى منظر                                   |
|                                                 | حضرت عكيم الاسلام رحمة الله عليه كي بسم الله 214  |
|                                                 | ناز برداری                                        |
|                                                 | مسلمانوں کے تنزل کے اسباب                         |
|                                                 | نه جي نقطهُ نظر سے اسباب تنزل                     |
|                                                 | نقطهُ نظر كااختلاف 217                            |
|                                                 | برسراقتذار طبقه کی اصلاح کاطریق 218               |

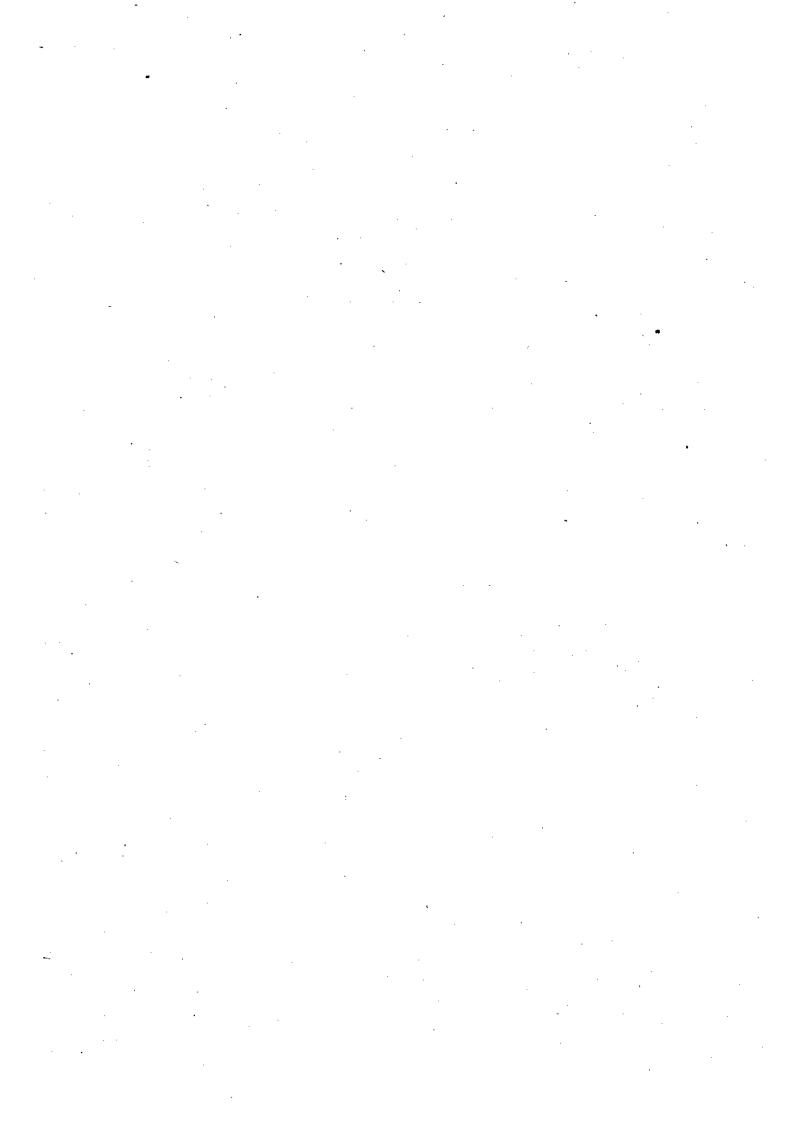

#### اساسي عبادات

"الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اللهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ وَمَنْ يُّصَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ وَمَنْ يُّصَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ إِلّٰهَ اللهُ وَمَولَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ إِللهَ إِلّٰا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَسِرِيُكَ لَسَهُ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَولَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرُسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. صَلَّى اللهُ وَمَسَحِبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّابَعُدُافَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمُ ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ . ٥ اللهُ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمُ . ٥ اللهُ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمُ . ٥ اللهُ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمُ ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ . ٥ اللهُ يُعْدُلُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ . ٥ اللهُ يُعْدُلُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ عَلَيْهُ اللهُ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ . ١ اللهُ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ ، إِللهُ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ، إِللهُ اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ، إللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ ، إللهُ المُعْدَالِلهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ . ١ اللهُ الرَّحِمُنِ الرَّعِيمُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّعِيمُ اللهُ المُنْ اللهُ الرَّعِيمُ اللهُ الرَّعُونُ الرَّعِيمُ اللهُ المُنْ المُعْدِلُونَ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الْهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ ال

بنیادی عبادات ..... بزرگان محترم! اسلام میں بنیادی طور پر عبادتیں، دو ہی ہیں۔ جن پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک نماز، دوسرے جے۔ وجہ ریہ ہے کہ حق تعالیٰ کی لامحدود صفات کمال کواگر اصول طور پر سمیٹا جائے تو دو ہی نوعوں میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ایک صفات ِ جمال اور دوسرے صفات ِ جلال۔

اَيك جَكَرُما يا هُوَ عَافِرِ الدَّنُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ، ذِى الطَّوُلِ ، لَآ اللهِ إِلَّا هُوَ ﴾ ۞ الك جَكره اللهِ عَن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ الكَدُوبَ عَلَى اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ

<sup>( )</sup> بارة : ٢٤، سورة الرحمن ، الآية: ٤٨. ( ) باره: ١٠ ا ، سورة الحجر ، الآية: ٢٩ ، ٥٠ .

<sup>🎔</sup> پاره: ۲۳ ،سورةالغافر،الآية: ۳.

جَسِمِنَة الْهَدُّابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُونَ ﴾ آك صفات جلال كافعال كاتذكره فرمايا كياكه ﴿ وَالسَلِمُ وَالسَدِينِ اللهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْدَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُونَ ﴾ آك طرح ايك موقع پرصفات مهرك تحت اميدين باند صقر ريخ كاتكم ديا اور مايوى فتم قرمادى كه ﴿ إِنَّهُ لَا يَسْدُسُ مِنْ دَّوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ﴾ آلا شه كفارى الله كالله ويا الله و

منشاء جلال وجمال .... ایک جگرصفات جلال اورصفات جمال دونوں کے منشاء پرمطلع فرمایا گیا کرصفات تہرکے ظہور کا منشاء جرائم بیں اورصفات مہر کے نزول کا منشاء ایمان ہے۔ ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِیْنَ اَجُومُوُا وَ کَانَ حَقَّا عَلَيْ مَنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ وَمَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّیِنَةِ فَکُبْتُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّادِ ﴾ ﴿ بہرحال صفات کی یہی دوبنیادی توعیں ہیں جن کے بیجے تمام صفات ربانی آئی ہوئی ہیں۔ جلال و جمال اور مہر وقہر ، صفات جمال کا سرچشہ رحمت ہے۔ اور صفات جلال کا سر منشاء غضب ہے۔ ای لئے اس کی ذات بابر کات رحمٰن بھی ہے اور غضبان بھی۔ رحمت کی شان ہے کرم فرما تا ہے۔ اور غضب کی شان ہے تنبیہہ ومواخذہ - ظاہر ہے کہ بندوں کو دونوں بی کی ضرورت ہے کیونکہ مخلوق خیروشر کے دو مادول سے مرکب ہے ، بندہ کی خیررحمت خداوندی کو جذب کرتی ہے اور اس کا شرغضب اللی کو اور سب جانے ہیں کہ ان دونوں نوعوں کے جمع ہوئے بغیر ربوبیت اور پال پرورش کا کا رخانہ نہیں چل سکتا۔ ماں ایک طرف بے کو بیار بھی کرتی ہے اور دوسری طرف اسے گھور کر طمانے بھی مارتی ہے کیونکہ زم اور گرم دونوں ماں ایک طرف بے کو بیار بھی کرتی ہے اور دوسری طرف اسے گھور کر طمانے بھی مارتی ہے کیونکہ زم اور گرم دونوں ماتھ ، مہر کے بھی اور قبر کے بھی ) کھٹے ہوئے ہیں جس طرح جا ہے صَرف فرمائے ''۔

جلال و جمال کے آثار ولوازم ..... ید دونوں شانیں چونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔اس لئے ان کے آثار ولوازم اور نقاضوں میں بھی بہی نقابل اور تعناد کی شان پائی جاتی ہے صفات جمال یعنی مہر ولطف کا قدرتی اثر انس و محبت اور گرویدگی و نیفتگی ہے کہ بندہ رام ہوجائے 'جمک جائے اور الفت میں سرشار ہوجائے ،محوہوم نا ہوا ہو، نہ اپنا ارادہ ہونہ خواہش، نہ اپن خبر نہ اپنے نام گے ہودُ س کی پر دا ،سوختہ جانی ہوا در سوختہ روانی ۔ ریودگی میں نہ اپنا باہر کا ہوش ہوا ور نہ اندر کا جوش مطمع نظر اور مقصد دل ہمہ دفت محبوب ہوا ور اس کی ادا کمیں ،اس کی طرف دوڑ نا اور

الباره: ٢٨ ، سورة الزمر ، الآية: ٥٣ . ٢ باره: ٢٨ ، سورة الزمر ، الآية: ٥٨ . كاباره: ١ ، بسورة يوسف ، الآية: ٨٨ .

پازه: ٩ ،سورةالاعراف،الآية: ٩ ٩ . ١٩ پاره: ١ ٣ ،سورةالروم،الآية: ٣٤.

<sup>🎔</sup> باره: ٢٠، سُورةالنمل، الآية: ٩٠،٠٩. 🎱 باره: ٢، سورةالمائده،الآية: ٦٣.

ای کی طرف بھا گنا، سوتے جا گتے اس کا دھیان اور اس کے تصور میں محویت وسرشاری ہو۔ کہ صفات جمال کا یکی قدرتی تقاضا ہے اور صفات جلال یعنی قبر و فضب کا قدرتی اثر رعب و ہیبت ، فکر و مغلوبیت ، سرگونی اور سرافگن ہے کہ بندہ خوفز دہ اور لرزاں و تر سال رہے ، گردن جھی ہوئی ہو، ناک نیچی ہواور در بارشاہی (مسجد) میں حاضر ہوتو نگاہ اعضاء کا ادب پیش نظر ہو، زبان خاموش ہو، چال میں سکون و مسکنت ہو، چہرے سے خوف و خشیت نمایاں ہو، ادب سے دایاں قدم پہلے ہواور بایاں پیچیے، قیام دست بستہ ہو، ہاتھ بند ھے ہوئے ہوں ، نشست ہوتو دوزاتو ہو، ادب سے دایاں قدم پہلے ہواور بایاں پیچیے، قیام دست بستہ ہو، ہاتھ بند ھے ہوئے ہوں ، نشست ہوتو دوزاتو ہو، کھڑا ہونا اور چانا ہوتو سکون و تواضع سے ہو، نہ دوڑنا ، بھا گنا ، لیکنا ، نیقر کنا ، سکیت و متانت میں ہمہ وقت غرق اور جوش کے ساتھ ہوش میں ہو، ہر آن محدوم ستغرق ، غرض ہر آئل و ترکت اور ہیبت و وضع میں ادب و خاکساری ، ذلت و اکساری اور بحز و نیاز مندی رہے ہوئی ہو۔

خلاصہ یہ کہ صفات قبر جلال چاہتی ہیں کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے خوف وخشیت اور مرعوبیت کے ساتھ نیاز مندانہ حاضر ہوں جن کے روئیں روئیں سے بندگی وسکنت غلامی وکلومی اور تمام ضوابط حکومت کی عاقلانہ پابندی نیکتی ہواور صفات مہر و جمال چاہتی ہیں کہ خدا کے بندے اس کے سامنے انس و محبت، فنائیت و محویت اور استغراق واستہلاک کے ساتھ حاضر ہوں، جن کی ہرائی نقل و حرکت سے ربودگی، خودگر ارک ازخودرفکی، ذوق و شوق اور تشلیم ورضا، عاشقانہ انداز سے نمایاں ہو، پہلی صورت مہذب اور باادب محکوم کی ہے۔ دوسری صورت ایک ازخود رفتہ اور ازخودگر شتہ عاشق کی ہے یعنی ایک شان کے پنچے آ دمی عاشق فنالب ندہ و تا ہے۔ ایک کے پنچے عاقل فکر منداس لئے اللہ کی ان دونوں صفات (جلال و جمال) کے تقاضوں سے انسان پر دو ہی قسم کی عباد تیں فرض ہوئیں۔ صفات جلال کے تحت اظہار عجر و نیاز اور مظاہر ہوؤیت و فنائیت کی عبادت رکھی گئی جس کی صورت نماز ہے۔ اور صفات ہمال کے تحت اظہار عشر و نمیت اور مظاہر ہوئویت وفنائیت کی عبادت فرض ہوئی جس کی صورت نماز ہے۔ اور صفات ہمال

نمازشان کبریائی کا مظہر ..... چنانچے نماز کے ایک ایک مل سے اپنی ہی فدویت وعبدیت، لجاجت وساجت اور مرعوبیت و بیب زدگی نمایاں کی جاتی ہے جس میں فکر وعقل کے ساتھ ادب وشائشگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ ابتداء نماز ہی سے دونوں ہاتھ کا نوں پر رکھ کر دنیا و مافیہا ہے بیزار ہونا اور اس کے ساتھ اپنے حاکم مطلق اور بادشاہ عالمین کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے جس کا نام تجبیر تحریمہ ہے۔ پھر چاکروں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جس کا نام قیام ہے۔ پھر انہنائی پستی کے ساتھ ہاتھ، ناک اور پیشانی قیام ہے۔ پھر ذلیلوں کی طرح سرکو جھکا دینا جس کا نام رکوع ہے پھر انہنائی پستی کے ساتھ ہاتھ، ناک اور پیشانی زمین بر نیک دنیا جس کا نام سجدہ ہے۔

پھرانتہاءادب وتعظیم کے ساتھ اس کی یکنائی کی شہادت دینا جس کا نام تشہدہ۔ پھرانتہائی بے ہی اور محتاجگی کے ساتھ استعاثہ وفریاد ہے۔ پھر کمال ضعف و بے زوری اور انتہائی خوشا مد کے ساتھ بھیک مانگنا جس کا نام دعاہے پھرانتہائی تعلق و نیاز مندی کے ساتھ اس کے نائبوں اور خلفاء (انبیاء واولیاء) تک پر

صلوة وسلام بھیجنا جس کا نام درود اور صلوة وسلام ہے۔ پھرانتہائی عقیدت و نیاز سے حاضرین دربار (شرکاء جماعت اور ملائکہ ) کو دوطرفہ سلام دے کر رخصت ہونا، جس کا نام خلیل دستلیم ہے وغیرہ وغیرہ، وہ عاجز انہ اور محكوما ندا فعال بين جوبلحا ظ حقيقت الله كي صغت حكومت ومالكيت اورحا كميت وبا دشامت كاطبعي تقاضا بين \_ پس نما ز اس کی شان کبریائی۔اورشان جلال و حکمرانی کے تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے۔اور بندہ میں خوف وخشیت کی تخم ریزی کرتی ہے جس ہے وہ قانون الہی کی نافر مانی اور فواحش ومنکرات سے پچ کرمقرب بارگاہ بن جا تا ہے۔ جج الآم محبوبيت كامظهر ....ادهرج كايك ايك ركن اورايك ايك سنت وواجب سے عاشقي محبت وانس اورمحبوب برمر مننے كا والهاندا ورشيدا ياندا نداز يے ثبوت ديا جاتا ہے۔ چنانچدا يك مج ميں مشغول انسان كى عاشقاند کیفیات اورازخودر فکل کاعالم میرموتا ہے کہ اسے اپنے تن من دھن کی کچھ پروانہیں رہتی نہ کپڑوں کی خبر ، نہ آرائش وزیبائش کی پروانہ وضعدارلباس نہ قطع و ہرید کی ہویاس بال بھھرے ہوئے ، ناخن بوجے ہوئے لہیں پھیلی ہوئیں۔ روال چکٹا ہوا، نظیمر، نظے یاؤں، کپڑے گردہ اور، بدن برمیل کچیل کی نمود، درمجبوب برمربہ بجود، گھرے بے گھر، تارك مال وزرنه كهانے كى بروا، نديينے كى خبر، دل برلذت نكاح كا اثر ندتن برآ ثار دولت وزر، ندصفائي وستمرائي ے سروکار، ندعطر وخوشبو کاروا دار، نعسل کا دھیان نہ نظافت کا وہم وگمان ، آثار ومحبت سے وارفتہ ،گریہ وکبر کا سے سوختذ ۔ رسمی و قار سے دل گرفته ، خانه محبوب کے تصور میں از خو درفته ، حضوری ہوتو حاضر حاضر کہد کر چلانا ۔ غیبت ہوتو دم بخو دہوجانا اورمحبوب سامنے آئے تو لیکنا، خانہ محبوب کے اردگر دچکر لگانا، درود یوارکو چھونا، بردہ ہائے دیوار ہے لیٹنا اوررونا کہیں شوق میں لیکنا، کہیں خوف سے تھمنا، کہیں ذوق سے دوڑ نا کہیں رعب جمال سے رکنا، خدام محبوب نمایاں ہوں تو نعرہ مستانہ کے ساتھ سر جھکا دینا اور دشمنان محبوب کا تصور آئے تو اکثر نا اور سینہ تان لینا، بچل محبوب نمایاں ہوتو سرگوں ہوجانا اور دغمن محبوب (شیطان) کا مقام سامنے آجائے تو کنگر پقرلے کرلیکنا اور مازنا ، ہرلذت ہرزینت اور ہررسی صورت سے بیزاررر ہنا، کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑنا، کو چہ بائے محبوب کے در در کی خاک جھانیا، منی مکه تو مجھی منی مجھی عرفات مبھی مزولفہ نہ حیال میں سکوں ، نہ انداز میں قرار مبھی یہاں اور مبھی و ہاں۔ایپنے کومٹا ديين كا جذبه اورتن من دهن كوخاك ميس ملادين كا داعيه اورآ خرفدائيت وجال سياري كي انتها يرايي نفس كوبهي باذن محبوب فدريه حيوان دے كرفدا كردينا ذرائهي كوتا ہى موتو مال وزر دے كرخوشا مدسے تلافى كرنا، وسيله محبوب كا دهان آئے جس کی بدولت رسائی ممکن ہوتو سوجان سے وہاں حاضر ہونا ،سلام کرنا، لجانا اور شوق و ذوق سے عرض و معروض کرکے وسیلہ لینا وغیرہ وہ عاشقانہ افعال ہیں جوعشق ومحبت کے جذبہ میں فطر تاعاشق سے سرز دہوتے ہیں۔ اورحن تعالی کی صفات جمال اور ذاتی محبوبیت کامقتصامیں۔

حسنِ تعبیر ....ان میں سے ترک آسائش و آرائش اور ترک لذت وزیبائش سے مجموعہ کا نام احرام ہے خانہ محبوب کے اردگردگھو منے کا نام طواف ہے۔ قصور اعداء کے موقعہ پرسینہ تان کراکڑنے کا نام رمل ہے۔ ذوق وشوق میں

دوڑنے کانام سی ہے کوچہ ہائے مجبوب کے درول کی خاک چھانے کے نام ساحت تج ہے۔ خاک محن پر تظہر کر سے دور فدیہ گریہ و بکا مکر نے اور شوق و صال کے اظہار کا نام وقوف ہے۔ شیطان پر پھر برسانے کا نام ری ہے۔ اور فدیہ حیوان کے ذریعہ خودفدا ہوجائے کا نام مخربان میں سے کسی بھی عاشقانہ تعل میں فروگز اشت کا نام جنایت ہے۔ اور اس کے قد ایک و تلاقی کا نام صدقہ و کفارہ ہے۔ اور پھر افعال کے مجموعہ کا نام مناسک ہے۔ اور پھر و سیا محبوب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در بار (مدینہ) میں حاضر ہو کر ذیارت کرنے اور صلوۃ و سلام کے بعد ہزار خوشا مدے و سیا لینے کا نام ذیارت و توسل ہے۔

بجزوش کے مظاہر ۔۔۔۔ بہر حال بہلا مظاہرہ بجزونیاز کا ہے جس کی صورت نماز ہے۔ اور دوسر امظاہرہ عشق و مجت کا ہے جس کی صورت نماز ہے۔ اس لئے بیدو ہی عبادتیں اسلام کی اساس و بنیاد بنائی می ہیں۔ جب کہ تمام صفات خداوندی بھی دونوعوں (جلال و جمال) میں مٹی ہوئی ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کے حقوق کے اوائی انہی دو نوع صفات کے حقوق ادا کرنے ہے مکن تھی جن کی تشکیل کے لئے نماز اور جج کے افعال رکھے گئے۔ اس لئے اصولاً اسلام میں بیدو ہی عبادت کی میں میں کہ بلحاظ حقیقت ان کے سواکوئی دوسری صورت عبادت کی ہے بھی نہیں کہ جمال کے میں دو ہیں دوسے ذا کہ نہیں۔

ز کو ق وروز و کی حیثیت .....روگی ز کو ق اورروز و کرعبادت انہیں بھی کہا گیا، بلک نماز وج کی طرح مہانی اسلام بی شار کرایا گیا ہے، سو بلاشہوہ عبادت ہیں اوراسلام کی اساسی بی عبادت ہیں نیکن پھر بھی ان کے اور نماز ج کے عبادات ہونیکی نوعیت میں زمین آسان کا فرق ہے فور کیا جائے تو ذکو ق اورروز و خودا پی ذات سے نہ عبادت ہی میں زکو ق تو نہا ہی کی بدولت عبادت بی ہیں زکو ق تو نہا ہی ڈات سے براہ راست مطلوب ہیں بلک نماز وج کی خاطر مطلوب اور انہی کی بدولت عبادت بی ہیں زکو ق تو نماز کے تابع ہو کر اس کے وسیلہ کی حیثیت میادت ہوتا ہے اور روز ہ ج کے تابع ہو کر اس کے وسیلہ کی حیثیت سے عبادت ہوتا ہے بالفاظ و بگرز کو ق نماز کے مبادی اور وسائل ہیں سے ہواور روز ہ ج کے مبادی اور وسائل ہیں سے ہواور و روز ہ ج کے مبادی اور وسائل ہیں سے ہواور وسائل ہیں سے جاور وسائل ہیں ہو کہ کی وجہ سے عبادت بناوی گئیں سے ہواور وسیلہ چونکہ تھم ہیں مقصد ہی ہوتا ہے اس لئے بید دنو ل بھی نماز و ج کی وجہ سے عبادت بناوی گئیں خودا بی ذات سے عبادت نہیں ہیں۔

موانع نماز اوران کا تد ارک .....وجربیب که نمازجیس اہم عبادت میں اگر کوئی چیز حارج اورسدراہ ہے تو وہ سامان عیش اور دسائل عشرت ہیں جن کی لذتوں میں پڑکرانسان میں نمازے غفلت اورستی وسل پیدا ہوتا ہے اور آدی جماعت سے بی نہیں بلکہ نماز بی سے بیگانہ ہوجاتا ہے کیونکہ نفس کی توجہ ایک آن میں دو طرف نہیں ہوسکتی فاہر ہے کہ نفس کے مرغوبات جب نفس کو اپنی طرف مینج لیں سے تو مرغوب روحانی کی طرف کیسے متوجہ ہوسکے گا؟ اس لئے اکثر وہیشتیر امراء بی نمازسے عافل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اردگر د جب اسباب عیش دنشاط اور لذات نفس کا جم مربتا ہے تو اسکے نفس کو طبعاً مجد کی طرف دوڑنے کی فرصت بی نیس میں سکتی کہ نماز کی طرف رخ کریں،

البیتہ غربا قلیل اُلعیش اورمحروم الوسائل ہوتے ہیں اس لئے عموماً وہ تغیش سے فارغ رہبتے ہیں تو ان کا فارغ نفس بھی بے تکلف نماز کی طرف دوڑ سکتا ہے ۔

امراءنشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے ندو ہے ملت بینا غربا کے دم سے

اس کے شریعت نے مال وزراوروسائل عیش وعشرت میں (جن میں لگ کرآ دی نمازاور مجدسے عافل ہوتا ہے) توازن اوراعتدال پیدا کرنے اورانہیں کم کرنے اور دلوں سے ان کی محبت وشغف نکال دینے کے لئے ذکو ہ و صدقات کی عبادت رکھی تا کہ مال دولت کوراہ خدا میں خرچ کرنے اور لٹانے کے علاقے سے انسانی نفس میں سے زر پرستی اوراس سے بیدا شدہ فیش پہندی کے غیر معتدل جذبات نکل جا کیں اور مال لٹانے کی سالا نہ عبادت، چرروز مرہ کے صدقات کی خوبیاں سے خودفس کو بھی راہ خدا اوراور داہ عبادت میں لٹادیئے جذبات پیدا ہوجا کیں۔

یں نماز کی تمہید ..... یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال وزر نہ ہواوروہ خود ہی نان شبینہ کامختاج ہوتو اس پرز کو ق کی فرضیت ہی نہیں حالا نکہ نماز بدستور فرض رہتی ہے کیونکہ علاوہ تکلیف مالا یُطاق کے بیہاں زکو ق کی ضرورت بھی نہیں

کیونکہ ذکو ق نماز کے موافع رفع کرنے کے لئے رکمی تھی، جب بیبال موافع صلو ق ہی تہیں تو رفع موافع (زکو ق) کی حاجت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ چنا نچے اس قسم کے غریب مسکین انسان عام حالات میں نماز سے بھی بگا نہیں ہوتے کیونکہ جب وسائل عیش ہی مفقو د ہیں جوعبادت اور بالخصوص نماز میں حارج ہوتے تقے تو ایک بے زراور بے پر آدی طبعی طور پر خدا ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور نماز میں بھی سے نہیں ہوتا ای لئے مسلم کو عام حالات میں زہو تناعت کی ترغیب دی تی ہے، کیونکہ وہ جس قد رقبل العیش ہوگا، ای قدر طاعت وعبادت کی طرف رخ کے تواعت کی ترغیب دی تی ہے، کیونکہ وہ جس قد رقبل العیش ہوگا، ای قدر طاعت وعبادت کی طرف رخ کے ہوئے ہوگا۔ خلا ہر ہے کہ اس کے معنی اسے ذکو ق سے برگا نہ بنانے کے ہوئے، اگر ذکو ق بذائے مقصود ہوتی تو بجائے زہر وقناعت کے تمول اور نکا ٹر مال کی ترغیب دی جاتی بہر حال دولت ہوتو اس پر احکام خاری تو مدقات اس لیے لاگونیں ہوتے وہ کہا نے تا ہوئے ہوئے ہوئے کہا لیس ہوئے اس کے نہ ہوئے ہوئے کہا ہوئے کی طرف توجہ کے کہ دولت و مال چونکہ راہ عبادت میں حارج ہوتا ہے اور اس کے نہ ہونے یا کم ہوئے کی مورت میں کارخانہ عبادت میں خلائی ہیں ہوتا ہے اور اس کے نہ ہونے یا کم ہوئے کی صورت میں کارخانہ عبادت میں خلائیس ہوتا۔

اس کئے زہد و قناعت اور مال کولٹانے یا گھٹانے کی ترغیبیں دی گئیں جس سے زکو ہ کا وسیائہ عبادت اور بالحضوص وسیائہ نماز ہونا نمایاں ہے۔ اور ٹابت ہوجا تا کہ حقیقی عبادت اگر ہے تو وہ نماز ہی ہے جس کے بغیر تعلق مع اللہ پیدانہیں ہوسکتا اور زکو ہ اس کا وسیلہ اور اسے بروئے کارلانے کی ایک تمہید ہے خود اصل نہیں۔ مواقع جج اور ان کا تد ارک سب اوھر جج کی عاشقانہ عبادت چونکہ مظاہر محبت ہے اور محبت میں سب سے پہلی مجبوب کی طرف ماک ہوجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مجبوب کی طرف ماک ہوجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مجبوب کی طرف اس کا میلان یا سرے ہے در نہ اگر عاشق غیر محبوب کی طرف ماک ہوجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مجبوب کی طرف اس کا میلان یا سرے ہے در نہیں یا ہے تو کم زور ہے تو اسے عاشق ہی کیوں کہیں گے۔

پس ایک جج کرنے والے عاش خداوندی کا پہلا قدم خدا کے ماسوئی کوترک کردینا ہے اور ظاہر ہے کہ بید ماسوئی اللہ مرغوبات نفس بی ہوسکتے ہیں۔ جن میں ہوا مرغوب جس سے انسان کا ول اٹکا ہوار ہتا ہے۔ وہ کھانا پینا اور عورت سے لذت حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے سارے جھٹر ہے انہیں چند مرغوبات نفس کے لئے آوی سرلیتا ہے فاہر ہے کہ جب تک دل میں ان چیزوں سے شغف اور کمال رغبت باتی رہے گا مجبوب حقیق (حق تعالی شانہ) کا شغف وعشق اس دل میں کہاں سے جگہ پاسکے گا؟ اس لئے اس محبت وعشق کی عبادت کینی جے کے ابتدائی مراحل میں ایک عاشق خداوندی کے لئے سب سے پہلے کھانے پینے اور یہوی کی لذت اٹھانے کے شخف اور غیر معمولی میں ایک عاشق خداوندی کے لئے سب سے پہلے کھانے پینے اور یہوی کی لذت اٹھانے کے شخف اور غیر معمولی میں ایک عاشق خداوندی ہوجا تا ہے۔

ورنعشق الی کامظاہر جے جے کہتے ہیں شروع ہی ندہوسکے گا۔اس لئے شریعت نے جے مینوں سے قبل متصلا ہی رمضان کامبیندر کھا تا کہ تمیں دن تک نفس کے ان اولین مرغوبات کھانا پینا اور لذرت جماع کی غیر معمولی

خواہش کوروزہ کے ذریعے کم سے کم کردیا جائے۔ پس مہینہ کے تمیں دنوں میں دن بھر تو بیلذ تیں روزہ کے ذریعہ بالکل ہی چھڑا دی جاتی ہیں اور بھوک بیاس سے کمزوری لاحق ہوجانے سے رمضان کی را توں میں بھی آ دی ان لذتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ادھر را توں میں تر اور کا اور تلاوت قرآن پاک کاشفل مقرر کردیا گیا جس سے ان لذات کے لئے بچھ وقت بھی پور انہیں ملتا کہ آ دمی کا دل ان میں بھینے اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ پورے ایک ماہ تک ان لذتوں سے برگاندر کھ کر رمضان میں بینیادی لذتیں چھڑا دی جاتی ہیں تا کہ ان مرغوبات نفس کی خواہش امجری ہوئی ندر ہے بلکہ ان کی مجبت ورغبت کا دھیان دب جائے اور آ دمی ان سے برگاندہو کر مجبت حرغوبات نفس کی خواہش امجری ہوئی ندر ہے بلکہ ان کی مجبت ورغبت کا دھیان دب جائے اور آ دمی ان سے برگاندہو کر مجبت حت کے مظاہرہ کے قابل ہوجائے۔

تحکمت اعتکاف .....کین اس کے بعد بھی گھریاری مجت بدستور باتی رہتی تھی مکان کی آسائش اور گھر بلوسامان کی مجت جوس کی توں قائم تھی۔ حالا تکہ ہیں ہیں وہی ماسوی اللہ ہے جو محبت الہی میں خلل انداز ہوتی ہے۔خواہ دوسر ہے ہی درجہ میں ہیں، اس لئے رمضان کے ہیں دن گزر نے کے بعد عشر ہ آخر میں اعتکاف کی سنت کے ذریعہ گھر بھی چھڑا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی گھر بلوزندگی چھوڑ کر خانہ خدا میں پہنچے اور رات دن وہیں بسر کرے اور اس طرح کھانے چینے اور لذت جماع سے برگا تھی کے بعد وہ گھریلوسامان سے بھی دستبردار ہوجائے اور اس طرح نفس کے اور دوسر ہے جو بات بھی ترک کرنے کی اس میں استعداد اور صلاحیت بیدا ہوجائے۔

خطابِ جے ۔۔۔۔۔پس! ماہ رمضان میں ان بنیادی لذات کے ترک کردیے کی مثل ہے جبآ دی کادل محبوب حقیقی کی طرف بڑھ گیا اور اس کی طرف دوڑنے کی اس میں قریبی استعداد پیدا ہوگئ تورمضان ختم ہوتے ہی اشہر حج (جی کے مہینے) شروع ہوجاتے ہیں اور افعال جی کے آغاز کا وقت آجا تا ہے کہ آدمی دیار محبوب کی طرف دوڑ پڑے گویا اس عاشق خداوندی کی طرف کھانے پینے ہوئی بچوں اور گھریار سے دل بٹالیا تھا۔ شری خطاب متوجہ ہوتا ہے کہ اس عشق کی راہ میں کھانا پینا ہوئی اور گھر چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، اب وطن بھی ترک کردواور دیار محبوب کی طرف کوچ کردکہ وطن بھی ایک بڑا بت ہے جوراہ خدا میں حارج ہوتا ہے۔

تحکمت احرام ..... پھر بیعاشق خداوندی جب وطن چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں کی خاک چھا نتا ہوا اور سمندروں کوعبور کرتا ہوا ویار محبوب میں داخل ہوگیا تو حرم اللی کی میقات آتے ہی محبوب حقیقی کا تھکم بیدلا کہ بید کھانے پینے زن وفر زندگھر یارا ور وطن و ملک کا چھوڑ و بنا بھی اس راہ عشق میں کافی نہیں بلکہ لباس زینت بھی ترک کروسلے ہوئے کپڑے ہوئے حکی چھوڑ و کہ اس لذت کا شخل بھی محبوب حقیقی کے وصال میں حارج اور عشق کی غیرت کے خلاف ہے۔ صرف تن ڈھا تکنے کی حد تک احرام کی گفتی پر قناعت کرو، ایک چا در بدن کا نصف بالا ڈھا تکنے کے لئے اور ایک چا در بدن کا نصف بالا ڈھا تکنے کے لئے اور ایک چا در بدن کا نصف زیریں۔ چھیانے کے لئے ہونہ سر پر ٹو پی اور عمامہ ہو جو سرکو ڈھانپ دے نہ پیر میں کوئی گھرا جو تا جو پورا ڈھانپ دے نہ پیر میں اس عشق اللی کا باطن گرویدہ محبت ہو چکا تھا، اب اس کا اظہار

مجى آ اعشق سے موجائے اوراس عاشق اللي كوعشق ميں تن من دھن كى كوئى خبر ضرب -

عاشقانہ بول .....کیناس فاہر وہاطن کے درمیان کی ایک چیز ابھی ہاتی تھی جوابھی تک آٹار عشق سے متاثر نہیں ہوئی تھی اور وہ زبان ہے جو کی حد تک فاہر ہے اور کی حد تک ہاطن یعنی فاہر وہاطن کے درمیان ایک برزخ ہے جو باطن کی تو ترجمان ہے اور فاہر کی تکہبان ہے اس لئے ضرورت تھی کہ اسے بھی اس عشق سے حصد ملے اور فاہر ہے باطن کی تو ترجمان کا ہوسکتا تھا اس لیے اسے عاشقانہ بول دیا گیا کہ وہ قدم قدم قدم قدم ترجودا پی ترجمانی کی جسک کی ترجمانی کرے اس لئے احرام ہا تدھتے ہی زبان کو لبیک لبیک کے کلمہ ترجمانی کی بجائے محبوب حقیق کی محبت کی ترجمانی کرے اس لئے احرام ہا تدھتے ہی زبان کو لبیک لبیک کے کلمہ ہذبات کی ترجمانی ہواور اس قینچی کی طرح چلنے والی زبان کے تقاضے آزاد ندر ہیں کہ وہ جنا چاہو اور جو چاہ بولی رہان کی تقاضے آزاد ندر ہیں کہ وہ جننا چاہتے اور جو چاہ بولی رہان ہے ماشق نہ وہ اور اس کے عاشق میں ہر تبیائی او نبیائی او نبیائی او نبیائی اس طرح کی تر زولات بھی اس عاشق حی سے ترک کرادی گئی اور بی عاشق ابوار سے کہ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لائٹر کیک لبیک لبیک لبیک لبیک ہوگیا۔

اسینے دل اور اسے تم امر تا عضاء وجوارح سے صرف اسے بی کی میں مشنول و منہ کہ ہوگیا۔

اسینے دل اور اسے تا مر آعضاء وجوارح سے صرف اسے بی کیوب حقیق ہی میں مشنول و منہ کہ ہوگیا۔

تحکمت طواف ..... اب جب کہ خانہ مجوب تک رسائی ہوگئی۔ آدی کم محتر مداور حرم محتر میں بینج گیا اور خانہ خدا کے سامنے آگیا جس بیں جمالات حق بی ریز ہیں تو پھر شری خطاب متوجہ ہوا کہتم نے اب تک مجوبات نفس کھریار وسائل عیش اور اسباب راحت وعیش کی خاطر بہت چکر لگائے تنے اب بیہ چال اور چکران سب چیزوں سے ختم کر کے خانہ مجبوب کے گھر کے اردگر و پروانوں کی کرکے خانہ مجبوب کے گھر کے اردگر و پروانوں کی طرح چکر لگا کا ایک دو پھیروں سے نہیں بلکہ سات پھیرے پھروجون حساب کی روسے عدد زائد ہے اور کہی گھنے والانہیں پھر طواف بھی آیک دو بارنہیں بلکہ ان پاک ایا م اور مکہ کے قیام کی اعلیٰ ترین عباوت ہی بیہ چکر لگا نا اور خانہ محبوب کے اردگر دیکھوئے بھرتے رہنا ہے جس کا نام طواف ہے۔

تھکست وقوف عرفات ..... پھر مکہ کے مقدس شہر کا قیام کو وطن کا قیام نہیں گربہر حال شہر کا قیام ضرور ہے۔ اس میں وطن کی عمار تیں نہ ہی بلد اللی کی ہی ہی جوشہر کی زندگی کی ساری راحتیں لذتیں اور زیفتیں لئے ہوئے ہیں اور عاشق کی شان غیرت کے یہ بھی خلاف تھا کہ عاشق کا ول عمارتوں اور سامان عیش و تدن میں کسی بھی ورجہ میں اٹکار ہے اس لئے اصل جے کے جوشیقی طور پرشان عشق کا مظاہرہ تھا ایام جے میں تھم یہ ملا کہ مکہ کی شہری آبادی بھی ترک کرو اور عرفات کے دیگتان میں نگے سر نگے پاؤں کفنی پہنے ہوئے پہنچو کہ اصل جے بی ہے کہ ایک چینیل میدان میں گھر بار بیوی بچے سامان تدن اور وسائل عیش کی متقاضی ہوتی ہے بلکہ ایک کیڑے کا مسافر خانہ لیعنی خیمہ ہواور تم ہو۔ بار بیوی بچے سامان تدن اور وسائل عیش کی متقاضی ہوتی ہے بلکہ ایک کیڑے کا مسافر خانہ لیعنی خیمہ ہواور تم ہو۔ بار بیوی بے سامان تدن اور وسائل عیش کی متقاضی ہوتی ہے بلکہ ایک کیڑے کا مسافر خانہ لیعنی خیمہ ہواور تم ہو۔ بار بیوی بے سامان ترک لذات کا مقام حاصل ہوجائے جوایک عاشق کے لئے سر اوار واجبات عشق کے لئے در کار ہے۔

فدیہ جان .....، ہاں گر چر بھی سب تروک کے بعد عاش کانفس ابھی عاش کے پاس ہی تھا جس کی روسے وہ اپنے اور '' ہاں'' اور ' میں'' کہر سکتا تھا۔ وار انحالیا۔ کمال عشق کے لئے یہ بھی ایک چیلینے ہے کہ عاشق اپنی ستی کو برقر ار رکھ کر بھتا بلہ مجبوب اس کا تصور بھی ول میں قائم رکھے۔ بلک اس کا آخری فریضہ بیہ ہے کہ راہ محبوب میں اپنے نفس کو بھی ایثار کر دے اور اس طاہری جس نے بھی سبکدوش ہوجائے تو خطاب شرقی متوجہ ہوا کہ عرفات سے لوٹ کر منی بہنچوا ور اس کے قطعہ جال سپاری میں بہنچ کر جے مخر کہتے ہیں شار ہونے کے لئے اپنی جان بھی پیش کردو، یعنی اسے بھی ترک کرنے کا عزم ہاندھ لو، اب میر مجبوب حقیق کا لطف وکرم ہے کہ اس سے عاشق کی طرف سے جس نے اپنی ساری نہوں نے کا عزم ہاندہ وزندگی ہی کو چیش کردیا ، قبول فرما کر اس کی جان کے بدلے وربانی کے جانور کی جان اور میں میں قربانی کے جانور کی جان سے دیدو۔ بیخو وقتہ ار اسپ نفس کا فدا ہونا ہی سمجھا عطافر مائے۔ اس لئے منی میں قربانی کا تھم ہوا کہ جان کا فدری جان سے دیدو۔ بیخو وتہ ار را سپ خوشت کا انتہائی مقام ہے۔ جو عشق کا انتہائی مقام ہے۔

مقدمہ کج .....برحال اس سے واضح ہے کہ ج تروک کا مجموعہ ہے، ترک لذت، ترک زینت، ترک راحت فاندترک لباس ترک وطن ترک جاہ۔ اور ترک مال وغیرہ جس کی ابتداء کھانے پینے او مورت اور گھر کے ترک کرنے ہے ہوتی ہے، یہی دینوی زندگی کی لذات کا اعظم ترین حصہ ہے بلکہ دوسری لذات کا سرچشمہ ہے، جے اشہر ج سے قبل کے سینے (رمضان) میں ج کی فاطر چیڑا دیا جا تا ہے تا کہ آئندہ کے تروک کی استعداد پیدا ہو جائے ، اگر کھانے پینے اور بیوی۔ ہے کنارہ شی کی استعداد پیدا نہ کی جائے تو اسلاکس ترک پر بھی آ دمی مستعد اور آمادہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے روزہ کی عبادت درحقیقت ج کا مقدمہ ثابت ہوتی ہے جیسا کہ زکو ق کی عبادت نماز کا مقدمہ ثابت ہوئی تھی جس سے پوری طرح کھل جا تا ہے کہ اسلام میں اصل عباد تیں دو ہی ہیں نماز اور ج ۔ ایک مفات جال کا اقاضا ہے اور ایک صفات جمال کا اور زکو ق اور روزہ ان کے وسائل اور مبادی میں سے ہیں۔ جنہیں مفات جال کا قاضا ہے اور ایک صفات جمال کا اور زکو ق اور روزہ ان کے وسائل اور مبادی میں سے ہیں۔ جنہیں ان دو کی وجہ سے عبادت بنادیا گیا ہے۔ خود بذات عبادت کے بارہ میں اصل نہیں ہیں۔

ز کو قوروز ہ ' عبادت لغیر ہ ' ہیں ..... ہی وجہ ہے کہ جہاں نمازاور جے میں وسائل دولت یا وسائل لذت کے حارج ہونے کا امکان نہ ہو وہاں نمازاور جے تو ہوگا گرز کو قوروزہ کی عبادت نہ ہوگی جیسے ملائکہ کونماز بھی دی گئی ہے وہ ہرفت رکوع وجوداور قیام میں ہیں اور جے بھی دیا گیا ہے۔ کہ وہ روز اندساتویں آسان پر'' بیت المعور' کا جے اور طواف کرتے ہیں بلکہ ہرآسان میں بیٹ المعور کی سیدھ میں ایک ایک قبلہ ہے جس کا اس آسان کے باشندے طواف کرتے ہیں گرملا تکہ میں چونکہ نہ مال ودولت کا قصہ ہے نہ شہوت وزینت اور غضب کا کہ وہ نماز اور جے سے روکیں اس لئے انہیں نہ ذکو ق کا پابند کیا گیا نہ روزہ کا کہ وہ خود ہی پاک ہیں ، پھر مال دلوا کر اور دوزہ ورکھوا کر انہیں پاک میں ، پھر مال دلوا کر اور دوزہ ورکھوا کر انہیں پاک میں ، پھر مال دلوا کر اور دوزہ ورکھوا کر انہیں بیاک کی ضرورت نہیں۔ جس سے صاف نمایاں ہے ذکو قاور روزہ ورحقیقت نماز اور جے ہی کے لئے رکھا گیا

ہادر بیان کے مبادی میں سے ہیں تا کہ ان کے ذریع نفس کو پاک اور صالح بنا کرنماز اور جج کے لئے مستعد بنایا جائے پاکی اور صفائی پہلے سے حاصل ہے وہاں نماز اور جج تو قائم رہے زکو قا اور روزہ درمیان میں سے نکال لیا گیا، اس کا حاصل بین کلتا ہے کہ نماز اور جج تو صفات الہیکا تقاضا ہیں۔ ایک صفات جلال کا اور ایک صفات جمال کالکین زکو قا اور روزہ صفات نفس کو پاک نہ کیا جائے وہ نماز اور جج کے قابل نیس بنتا اور ظاہر ہے کہ حقیق معنی میں عبادت وہی ہوتی ہے جس کا تقاضا معبود کی صفات کریں نہ کہ وہ جن کا تقاضا خود عابد کی صفات کریں، اس لئے نماز اور جج تو بذاتہ یا خود عبادت ثابت ہوئیں اور یکی مقصود تھا اس بیان کا۔

نماز و هج میں باہم نسبت تضاد .....اب ان دواصل بمبادتوں نماز اور هج میں مزید خور کیا جائے تو جیسے ان میں بلحاظ منشاء کے فرق ہے کہ ایک جلالی صفات سے ایک میں گرمی ہے اور ایک جمالی صفات سے ایک میں گرمی ہے اور ایک میں نرمی و یسے ہی ان کے آثار ولوازم میں بھی کافی فرق بلکہ تضاد کی نسبت ہے، جو چیزیں نماز میں ستحسن اور ضروری ہیں وہ رقبے میں نہ مرف غیر ضروری بلکہ منوع اور فتیج ہیں ، اور جو با تیں حج میں مطلوب اور ضروری ہیں وہ نماز میں کروہ اور ناپہندیدہ ہیں۔

نماز چونکہ اتھم الحاکمین کے شاہی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس میں تو آواب شاہی کی رعابیت کی گئ ہونی وقتہ وضو جوشل کے قائم مقام ہے لباس کی صفائی اور ستھرائی اور اس پر خوشبویات کا استعال، وقار اور متانت کے ساتھ مساجد کی حاضری کی بھا گئے دوڑتے نہ آویں بلکہ مثین چال سے چل کر پنجیں، سنجیدگ سے نشست و برخاست ہو، بو ڈھنگا پن نہ ہو، سکوت و خاموشی یا ذکر تنفی کے ساتھ بیشنا ہو، شوروشغب یا آواذکی بسورو بلندی نہ ہو، بخلاف جج کے کہ وہ محبوب کے در پرعشاق کی حاضری ہے اس لئے وہال عشق ومجبت کی وارفگی، سورو گداز افرونتن وسومتن و جامدگذیدن اور بیتا لی ویڑپ کے ساتھ و جدی حرکتیں مطلوب ہیں تا کہ عقل و مصلحت بنی گراز افرونتن و جامدگذیدن اور بیتا لی ویڑپ کے ساتھ و جدی حرکتیں مطلوب ہیں تا کہ عقل و مصلحت بنی کی با تیں یا اپنی آرائش و زیبائش اور زیب و زینت جس سے عاشق کو اپنی دھن میں مٹے رہنے کے سبب کوئی تعلق منہیں رہوتا۔

اس کے آگر نماز میں صفائی سقر انی اصل تھی تو یہاں بے زیب وزینت رہنااصل ہے کہ ''آلے عیہ المعیہ و المقی تو یہاں برے سے سلا ہولباس ہی منوع ہے، وہاں لباس کی زینت مطلوب تھی تو یہاں سرے سے سلا ہولباس ہی منوع ہے، وہاں لباس کی زینت مطلوب تھی تو یہاں خوشبولگا نامستحسن تھا یہاں احرام کے بعد خوشبوحرام ہے، وہاں نمازوں اور بالخصوص جعدوعیدین کی نمازوں کے لئے بدن کی معتدل زینت ضروری تھی جو تجامت سے حاصل ہوتی

① السنن للترمذي، ابو: ب الحج، باب ماج، في فضل التلبية والنحر. ص: ١٧٢٩ ، وقم: ٨٢٧.

ہے۔ یہاں محرم کے لئے سرے ہدن کی آرائش، اصلاح خطاور جامت بی نا جائز ہے، وہاں سکوت اور سروخفا ضروری تھا یہاں لیک لیک کاشور ہے وہاں سکون اعضاء وجوارح ضروری تھا کہ ایک جگہ جم کر کھڑے رہیں یا فکر میں مستفرق رہیں اور بیٹھیں تو گردن جھکا کرسکون سے بیٹھے رہیں۔ یہاں نقل وحرکت بلکہ ہواگ دوڑ ضروری میں مستفرق رہیں مفامروہ پر دوڑ ناکہیں طواف میں چکر کا ٹنا، وہاں تواضع سے گردن جھکا ناضروری تھی اور یہاں سی سے کہ یہ سے کہ دوڑ ناکہیں طواف میں چکر کا ٹنا، وہاں تواضع سے گردن جھکا ناضروری تھی اور یہاں سی سے پہلے کے طواف میں گردن تا نتا اور اکر آکر کراور موثد سے بلا ہلا کر چلنا واجبات میں سے ہے، وہاں نمازوں کا اکثر حصہ جیسے نتیں اور نقلیں گھر میں پڑھنا مستحب تھا، یہاں سرے سے گھر چھوڑ دیا محبوب میں آنا ضروری ہے کہ جج فرض ہویا نفل گھر پیٹھ کر ہو ہی نہیں سکتا۔

وہاں خون گرانے سے بچنا ضروری تھا اور یہاں اہراق دم یعنی منی میں خون بہانا ہی اصل عبادت ہے، وہاں شیطانی وسوسوں کا مقابلہ ناپند بلکہ دفع الوقتی اورادھر سے خیال بٹا دینا ہی وسوسہ کا علاج ہے۔ یہاں خود شیطان کے مواقع وکل کے بھی مدمقابل آکرا سے کنگروں سے سنگسار کرنا ضروری ہے، غرض وہاں افعال ہی افعال ہیں اور یہاں تروک ہی تروک۔

وہاں بقاوشعور کی شان کا غلبضرور کی ہے جوعقل کا تقاضاء ہے اور یہاں فنا ولحویت کی شان وحال بقا وشعور کی شان کا غلبضرور کی ہے جوعشق کا مقتضاء ہے غرض ان دونوں عبادتوں کے لوازم وآثار میں تضاد کی نسبت ہے، جیسا کہ عقل اورعشق کے تقاضوں میں تضاد کی نسبت ہے، جیسا کہ عقل اورعشق کے تقاضوں میں تضاد کی نسبت ہے، بادشاہ کے دربار میں عقل وہوش کے ساتھ آٹا پڑتا ہے، اور محبوب کے در پڑعقل وشعور سے بالا ہموکر محویت وربودگی کے ساتھ حاضر ہونا ہونا ہے غرض بیدواضح ہوگیا کہ ادھر حق تعالیٰ کی صفات کمال کی دوشا نیں تھیں، صفات جانال اور صفات ممال اور ادھر ہربندہ میں بھی دوہی جو ہرر کھے گئے تھے۔ایک عقل اور ایک عشق یعنی اگر اللہ کی شانوں کا تقاضا ہے ہوگیا۔ کہ وہ حاکم بھی ہواور عاشق بھی۔

ان دونوں تقاضوں سے میدونوں عبادتیں مقرر ہوئیں، ایک نمازجس میں حاکم حقیق کے سامنے اپنی تکویت وفد ویت اور نیاز مندی وعبدیت پیش کی جاتی ہے، اور ایک بج جس میں محبوب حقیق کے سامنے اپنی تحویت اور رلودگی اور جاں نثاری اور جاں سپاری پیش کی جاتی ہے، اس لئے دونوں عبادتیں اسلام کا بنیادی موضوع ثابت ہوتی ہیں۔ اس لئے جن میں اسلام مجھانے کے لئے تحریری موادفراہم کرنے کا جذب امجرتا ہے وہ اولا عبادات اور خصوصانماز ورج کے لئے سب سے پہلے موادفراہم کرتے ہیں اور بلاشبہ بید دونوں عبادتیں اسی کی مستحق بھی ہیں کہ ان پر مستقل کتابیں کھی جا کیں۔ چنانچی نماز پر بھی سینکڑوں کتابیں کھی گئیں جن میں نماز کے مسائل نماز کے اور ات میں دینوں و غایت ، نماز کے شرات و نتائج و غیرہ جمع کئے گئے ہیں اور ایسی کتابوں کا ایک برواعد د تاریخ کے اور ات میں دستیاب ہوتا ہے۔

ای طرح مناسک ج پر بھی کہ ابوں کا ایک ذخیرہ بلے گا جواب اس کے مختلف پہلووں پر روشی ڈالنے کے مرتب ہوا ہے۔فضائل ج ، سائل ج ، دلائل ج ، امرار ج ، آثار ج ، شعائر ج ، مقامات ج ، تاریخ ج ، جغرافیہ ح ، طریق ج وفیرہ پر طنیم تھے کہ ان پر سفینے کہ طریق جی مختم جلدی تھی مجلدی تھی گئی ہیں۔اور بلا شبہ بید داؤں موضوع ای کے مستق بھی تھے کہ ان پر سفینے مرتب ہوں اور ان کے حقائق مختم سینوں کی امانت نہ ہے رہیں جب کہ یہی دوعباد تیں اسلام کی اساس اور حقیق عباد تیں تھیں جن سے دوسری عباد توں نے جنم لیا ، پھراس میں بھی خصوصیت سے ج کی عبادت چونک نقل وحرکت عباد تیں جن میں ایک حاج کو اپنی نظر وفکر کی مستقدی کی صد تک محتلف رنگ کے تج بات بھی اور سیروسیا حت کی عبادت تھی جس میں ایک حاج کو اپنی نظر وفکر کی مستقدی کی صد تک محتلف رنگ ہے تج بات بھی حاصل ہوتے ہیں اس لئے ج سے متعلقہ تصانیف میں سفر ناموں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے جو اہل علم جاج نے وقت سفر ج قامین کہ کیا اور اپنے بی ماصل کریں اور پچھلوں کے تج بات اگلوں کے لئے راہ رج میں مدوور نے سندوں کا ذریعہ کا بت بول۔ آ

علمی ج ..... خوشی کامقام ہے کہ ہمارے ہمائی گر بزرگ بھائی دوست اور خلص دوست متندین اور متقی عالم مولانا محمود حسن صاحب گیا دی وی مقام اسے سفر ج بین اپنے ملی ج کونلی جی بنانے کی سعی مقلور فرمائی اور اپنے سفر ج کے کواکف و تجر بات کونہایت جامعیت کے ساتھ سفرنا مدکی صورت بین مرتب فر مایا نصر ف فرمائی اور اپنے سفر ج کے کواکف و تجر بات کونہایت جامعیت کے ساتھ سفرنا مدکی صورت بین مرتب فر مایا نہ حر ایک و حیث میں جمع فر مایا ہے،
تاریخی حیثیت سے بلکہ شری اور فی طور بھی ج کے مخلف پہلو و کی گواپنے علم و تمل اور تجر ب کی روشی بین ج مح فر مایا ہے،
جس کے عنوانات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ج کے تمام مالکہ و مَاعکیہ سے بحث کرتے ہوئے سائل، ولائل، شائل، شعائل اج روائع حوادث وضروریات و غیرہ کا ایک معتد بداور برداذ فیرہ جع فرما دیا ہے جوان کے علم و مل اور اخلاص وایٹار کا شاہکار ہے اس لئے یہ سفرنا میاں ماتھ ماتھ اپنے دکام ، روایت اور درایت ہر پہلو سے کے کم و میا کو فائدہ کی ساتھ ماتھ اپنے ذاتی تجربات سے بھی و نیا کوفائدہ یہ مصنف میدورج کا خاص احسان ہے کہ انہوں نے مسائل کے ساتھ ماتھ اپنے ذاتی تجربات سے بھی و نیا کوفائدہ کی سمی فرمائی ہے۔ فیجز الحکم اللہ عنا و عن جمیع و الممشلومین خیر المنجز آء.

آئینہ کے اور آئینہ نمائی .... محتر مصنف کی خواہش تھی کہ میں اس رسالہ 'آئینہ جے'' پر بطور مقدمہ چند سطریں لکے کر پیش کروں میرے لئے سب سے بڑی مشکل وقت نکا لئے گئی ، پھراپی علمی بے بضاعتی کی وجہ سے ایسے اہم اسلامی موضوع پر قلم چلائے گئی اور او پر سے کتاب اپنی جامعیت اور کمل تفسیلات کا آئینہ ہونے کی وجہ سے ہمی مقدمہ و تہ ہیں جن کا پہلوخود ہی موجود ہے اس لئے تیل میں غیر معمولی تاخیر ہوئی مقدمہ و تہ ہیں جن کا پہلوخود ہی موجود ہے اس لئے تیل میں غیر معمولی تاخیر ہوئی کے بیج بھی ہے بیش کردیے نے بیش کردیے کے لئے پیش کردی کئیں تاکہ اس میں اپنا چرود کھے کرلوگ خود ہی اس کا اور اپنا اندازہ لگا سکیں۔ ورنہ جہاں تک جے کے لئے پیش کردی کئیں تاکہ اس میں اپنا چرود کھے کرلوگ خود ہی اس کا اور اپنا اندازہ لگا سکیں۔ ورنہ جہاں تک جے کے

پہلوؤں کا تعلق ہے یہ' آئینہ' سارے جج کا خود ہی آئینہ دار ہے، جس کے جو ہروں میں جج کے سارے ہی پہلوجلوہ گر ہیں ، نداس میں کسی کی بیشی کی تعجائش ہے نداضا فدکی ، ندتمہید کی ، ندمقد مدکی ، پس بیمقد مدآئینہ جج میں خودا پنے کود کھنے کے لئے بطور آئینہ کے پیش کیا جار ہاہے نہ کدجج کود کھنے کے لئے ۔ کدج نمائی کا آئینہ بنانا۔

مصنف محترم جیسے عالم وفاضل کا کام تھا جنہوں نے آئینہ حقیقتا بنا کر دنیا کو دکھا دیا۔ میرا کام صرف آئینہ نما کی تھا جو ہر ہے بھلے انداز سے بنا کر پیش کیا جارہا ہے۔ حق تعالی اسے قبول فرمائے اور مصنف ممدوح کو جزائے خیرعطا فرمائے اور سفرنامہ کی اس علمی سعی کو مشکور فرمائے۔ (آمین)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ نَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

پس منظر ..... جامعہ ملیہ اسلامید دبلی کی سلور جو بلی کے موقع پر ۱۹ ذی الحجہ ۱۵ ۱۳ ۱۵ کونماز جمعہ کے بعد جامعہ کی مسجد کا سنگ بنیا در کھا گیا۔ اس موقع پر امیر جامعہ اور نظمین جلسہ کے اصرار پر حضر مہم صاحب (رحمۃ اللہ) نے ایک نہا بت بی مخضر گرنہا بت جامع خطبہ ارشا فر مایا جواس درجہ موثر ومقبول ہوا کہ اسا تذہ کرام جامعہ ملیہ اور دیگر حضرات نے حضرت موصوف ہے اس کے قلمبند کرنے کی فرمائش کی ۔ تاکہ اشاعت کے ذریعہ اس کو فائبین تک بھی پہنچایا جائے اور وہ بھی اس سے اس محر مستفیض و مخطوظ ہوں جس طرح حاضرین نے فیض حاصل کیا۔ چونکہ وہاں معروفیت زیادہ رہی اور قیام گاہ پر ذائرین اور ملاقاتیوں کا برابر جوم رہا۔ اس لئے اس خطبہ کو قلمبند کرنے کا موقع نہ ملا۔

د بوبندمراجعت فرمانے کے بعداحقر کے اصرار پرباد جودائنائی عدیم الفرحتی کے حضرت موصوف نے بیخطبہ قلمبند فرماکر محت فرمایا ہے کہ آگر چرتقریر کا بعداز وقت بعینہ تحریر میں آجانا تو عاد تا ناممکن ہے کیاں جمیں یقین ہے کہ چونکہ یے کریے مصوف کے قلم سے ہوکر شاکع ہور ہی ہاس لئے ایک حد تک اصل تقریر کی غمازی کرسکے گی۔ چونکہ یے کریے مصوف کے قلم سے ہوکر شاکع ہور ہی ہاس لئے ایک حد تک اصل تقریر کی غمازی کرسکے گی۔ (احقر: مدیر ما بہنا مہدار العلوم دیوبند)

#### اہمیت نماز

"الْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُ أَ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ

النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيِّالْتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ هِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَا اللهُ إِلَّه إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَسِرِيُكَ لَسَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. صَلَّى اللهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّا بَعَدُ افَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ لَكُ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّا بَعَدُ افَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّا بَعَدُ افَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ . 0 هِ وَاقِيلُهُ الطَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوامَعَ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ . 0 صَدَقَ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ .

کا کنات کا انتہائی مقصد ..... بزرگان محترم! بجھاس وقت کوئی تقریر کرنامنظور نہیں ہاور نہاس کا پروگرام ہی ہے، جھے امر کیا گیا ہے کہ میں آپ حضرات ہے مجد کے سنگ بنیاد کے سلسلہ میں وعا کراؤں یہ ظاہر ہے کہ وعا کرانے کی چیز ہے۔ آپ بھی خودہ ی دعا کریں گے اور یہ بھی دعا کرنے میں آپ کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس لئے دعا کرانے کے لئے بھی میں نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ مقصد دعا سے پہلے وعا کے نقاط پر توجہ دلا نا ہے کہ کن پہلوؤں پر دعا کریں گے۔ اور حق تعالی سے کن مقاصد کا سوال کریں ہے۔ کیونکہ اس وقت مطلقا دعا مقصود نہیں ہے لیکہ دعا خاص مقصود ہے۔ سواس دعا کے نقاط اور پہلوؤں پر اس طرح سے غور ہے کہ کہ اس ساری کا کنات کا کھل اور آخری مقصد انسان ہے جس کے لئے زمین وآسان کا بیسارا خیمہ تانا گیا ہے۔ اگر انسان کی خاطر بنائی گئی ہے۔ اگر انسان کی خاطر بنائی گئی ہے۔

ارشادنوی صلی الشعلیه وسلم بنان السادنی السادنی خیلقت لکم. ("ساری و نیاته ارسال بنان گئ بن ارشادر بانی بن ﴿ خَلَقَ لَكُمُ مَّافِی الاَرْضِ جَمِیْعًا ﴾ ("اور جو پی فرمن میں بن مهارے بی آفع کے لئے ہیں 'رایک جگرا سے ہیں: ﴿ اَللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَا وَ اَلاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا هُ

**ا**باره: ا ،سورة البقرة ، الآية: ٣٣.

٣ شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان، فصل فيما يقول العاطس، ج: ٢٢، ص: ٢، وقم: ١٨٥٠.

<sup>🗇</sup> پاره: ١ ،سورةالبقرة،الآية: ٩٠.

فَاخُورَ بِهِ مِنَ الشَّمَوْتِ رِزْقَالَكُمْ وَ سَخُو لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْدِى فِى الْبَحْدِ بِالْمُرِهِ وَسَخُولَكُمُ الْانَهُونَ فَى الْبَحْدِ بِالْمُرِهِ وَسَخُولَكُمُ الْانْهُونَ فَى الْبَحْدِ بِالْمُرِهِ وَسَخُولَكُمُ الْانْهُونَ فَي الْبَحْدِ بِالْمُرِهِ وَالنَّهُونَ فَي الْبَحْدِ بِالْمُرِهِ وَالْمَالُولَ الْمُلَا وَالنَّهَاوَ وَ وَالنَّكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَالَتُمُونَ فَي وَ وَسَخُولَكُمُ اللَّهُ مَى وه وَاللَّهُ مِن وه وَاللَّهُ مَن واللَّول الراور اللَّهُ عَلَى اللَّاكُ مَن اللَّهُ عَلَى والمَا الراور اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن وه وَاللَّهُ مَن واللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

پی زمین وآسان، رات دن کالوٹ پھیر، شجر و تجراور بحروبرکا کارخانہ سب پچھانسان ہی کے لئے تیارکیا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ تخلیق کا کتات کا انتہائی مقصد انسان ہے۔ پھر بیانسان کس لئے ہے؟ ظاہر ہے کہ کا کتات کے لئے نہیں۔ ورنہ وسیلہ ہونے کی بجائے مقصد ہوجائے گا اور بیخلاف نقل وعقل اورخلاف مشاہدہ ہوجیا کہ واضح ہوا۔ اس لئے ایک ہی نتیجہ ہے کہ انسان کا کتات کے لئے نہیں بلکہ خالق کا کتات کے لئے ہے یعنی اس کی عبادت کے لئے ۔ اس کے سامنے جھکنے اور گر گر انے اور اس کے آئے سرعبود بیت خم کرنے کے لئے پس انسان کا مقصد تخلیق عبادت کے لئے بس کے اسامن عبادت کے لئے کہا کتات انسان کا مقصد تخلیق عبادت کے لئے میں میں آئی ہے۔

عبادت کا فردکامل .....عبادت پراگرآپ فورکریں عیقواس کا فردکامل نماز ہے۔ گویاساری دنیا نماز کے لئے بنائی گئی ہے کہ بہی عبادت کا فردکامل اور مظہراتم ہے بلکہ میں ترتی کرکے بیعرض کروں گا کہ سلسلہ عبادت میں عبادت صرف نماز ہی ہے اور کوئی چیز بذات عبادت نہیں۔ کیونکہ عبادت کے جیں جوانتہائی ذلت اختیار کی جائی ہے۔ طاہر ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے نماز کے سوائی چیز بذات عبادت نہیں کیونکہ روزہ کے معنی کھانے پینے اور تمام کوئی چیز بذات عبادت نہیں کیونکہ روزہ کے معنی کھانے پینے اور تمام کوئی چیز بذات نہیں۔ کیونکہ غزا اور عدم احتیاج ذلت نہیں۔ کیونکہ غزا تو خود طالق کی شان ہے تو خالق کی شان ہے تو خالق کی شان اختیاد کرنا عمیا ذاباللہ ذلت تھوڑا ہی ہے۔ یاصد قد وز کو قدینا عطا ہے اور عطاقو خود اللہ ک مغت ہے اور معاذ اللہ ذلت کیسے ہو سکتی ہو انہیں مغت ہے اور معاذ اللہ ذلت کیسے ہو تکی خود کی وجہ ہے کہ بالڈ ات عبادت کہا جائے پھر بھی جو انہیں عبادت کہا جاتا ہے حض اور آخر کار بحدہ میں ناک اور پیشائی زیمن پر بیکنا انہائی ذلت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ اس کے اذکار مشتل ہیں یا اظہار فدویت نفس پر یا اعلان عزت رہ بر ہے۔ اور بیخودشان تذلل ہے۔ خرض نماز کی

<sup>🛈</sup> پاره: ۳ ا ،سورةابراهيم،الآية: ۳۳،۳۲.

بيئت اورحقيقت سب مظهر بي شؤن تذلل اوراحوال عبوديت ير

ماصل بیہ ہوا کہ کا تنات کی تخلیق عبودیت یعنی تماز کے داسطے ہوئی ہے۔ ای لئے قرآن مکیم نے نمازی کا ساری کا تنات کو پابند ظاہر فرمایا ہے نہ کہ ذکو ہو جے اور صوم وصدقہ کا فرمایا: ﴿ مُحُلِّ قَلَهُ عَلَیہُ مَسلُو اَسَٰهُ مَسلُو اَسَٰهِ مَسلُو اَسْ مَان اَور اَن کا بِنا اور اُن کا اِن کا مَان اور اُن کا رَباز کا رَباز) کو جان لیا ہے'۔ جس سے واضح ہے کہ ساری کا تنات نمازی ہے، بھلا پھر انسان کوتو کیوں نہ نمازی بنایا جاتا۔ فرق اتنا ہے کہ اور مخلوق غیر عاقل ہے تو اس میں نماز کا داعیہ جبلی اور تکویی طور پر رکھ دیا گیا ہے اور انسان ذی عقل وہوش ہے۔ تو اس کی نماز اختیاری ہے، جس کے لئے بدایت ورہنمائی اور وعظ و پند کی ضرورت پر اتی ہے۔ پس آگر انسان نمازی نہ ہوتو گویا اس نے اپنے مقصد تخلیق کوفوت اور ضائع کر دیا۔ اس لئے فاروق اعظم نے اپنے دورِ خلافت میں تمام رعایا ہے اسلام کے نام فرمان جاری فرمایا تھا کہ:

نماز ہے تو کل دین ہے ۔۔۔۔ اِنَّ اَهُمَّ اَمُ وَرِ مُمْ فِلَى دِيْدِ مُمْ عِنْدِى الصَّلُوهُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَةُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَلِمَا سِوَاهَا أَضَيْعُ ﴿ تَرْجَمَهُ مِيرِكِ لَا يَكْتَهارِكِ دِينَ مِي سِبِ عَلَيْهَا حَفِظَ فَهُولِمَا سِوَاهَا أَضَيْعُ ﴿ تَرْجَمَهُ مِيرِكُ اِس سَعِهِي زياده ضائع كرك زياده اہم چيز نماز ہے ،جس نے اسے ضائع كرديا وہ دوسرے دينے كاموں كواس سے بھى زياده ضائع كرك كاراس سے واضح ہے كدين كے دوسرے كامول كى بقاء بھى درحقیقت نماز بى ہے۔اى سے اوقات كى پابندى ہوتى ہے،اس سے عظمت حق دل ميں جاگزيں ہوتى ہے۔اس سے دين كے اوامر كى عظمت ہوتى ہوتى ہوان كى الله من الله عظمت ہوتى ہوتى ہوتى ہے۔ اور دہ نہيں تو دين بھى نہيں ،اور مسلمان كا دين ہوتو دنيا بھى نہيں ہوتى ہے اور دہ نہيں تو دين بھى نہيں ،اور مسلمان كا دين ہے تو دنيا ہي ہوتى ہے درندونیا بھى نہيں ۔ پس نماز ہے تو جہان ہے درند حرمان وضران ہے ۔ بس اسى مقصد نماز كى تحيل كے بيستك بنياد ركھا جار ہا ہے۔ تا كہ نماز اپنے مشروع طريق سے اسى مقد س جگريں اواكى جائے۔

نما زنعلق مع الله کی مظہراتم ہے .....اس لئے میں کہ سکتا ہوں کہ اب تک تو جامعہ نے اپنے پروگراموں میں رسوم اداکی ہیں اور اب حقیقت اور کی ہے وہ سب چیزیں نمائش تھیں۔حقیقت اگر ہے تو صرف یہ بھیے اس وقت انجام دے رہے ہیں کہ اس سے مقصد زندگی تھیل پار ہا ہے۔ نماز مظہراتم ہے تعلق مع اللہ کی۔اگر نماز اور تعلق مع الله کا نماز اور تعلق مع الله کا نماز اور تعلق مع الله قائم ہے تب تو یہ ماری رسمیں جو ہم نے اداکی ہیں باروح اور زندہ کہی جائمیں گی ، ورنہ بیسب چیزیں جو رسم کی ملک سے اداکی تی ہیں ایک ہے جان لاش ثابت ہوں گی۔اور لاش کا انجام میہ ہے کہ وہ چند ہی دن بعد کی مرئے۔ میں ایک ہے جان لاش ثابت ہوں گی۔اور لاش کا انجام میہ ہے کہ وہ چند ہی دن بعد کی مرئے۔ میں اور احساسات گندے ہو جائیں۔

<sup>🛈</sup> پاره: ۸ ا ،سورةالنور،الآية: ۱ م.

<sup>(</sup>المصنف لعبدالرزاق، ج: ١ ص: ٥٢٦ رقم: ٢٠٣٨ ـ مشكرة المصابيح كتاب العبلوة، الفصل الأول، ج: ١، ص: ١٦٩ ، رقم: ٥٨٥ .

آج کے دور میں ایمان سے کورے آدی کا لقب ہے دانا، عالی ظرف اور بہادر، اور ایما کا القب ہے احمق بوقوف بحون اور دیواند حدیث میں ارشا وفر مایا ہے۔ "یقال لِلرِّ بحل مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظُرُ فَهُ وَمَا اَجُلَدَهُ وَلَيْسَ بِ وَقُوف بِحُون اور دیواند حدیث میں ارشا وفر مایا ہے۔ "یقال لِلرِّ بحل مَا اَعْقَلهُ وَمَا اَظُرُ فَهُ وَمَا اَجُلَدَهُ وَلَيْسَ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِیْمَانِ " آ' آدی کے لئے کہا جائے گا کہ س قدر دانا ہے سی قدر مایا گیا ہے کہ کیسا بہاور ہے ۔ درانحالی اس کے ول میں ذرہ برابرایمان کا نشان نہ ہوگا'۔ اور دوسری روایات میں فرمایا گیا ہے کہ امین کو فائن کہا جائے گا اور دفائن کوامِن فلم والے کی اتی بھی عزت نہ رہے گی جتنی کوایک مروار گدھے کی لاش کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آج مشاہدہ میں آرہی ہیں۔ اہل تقوی کا نام نہ بہی دیوانے ، احمق ملائے وغیرہ ہیں اور اہل فجور کے القاب اعقل، اظراف اور اجلا ہیں تو ہمیں تعلق مع اللہ والوں کی کثرت کر کے ایک فضا پیدا کرنی ہے کہ ہرا کی کوائی کے سے کہ اللہ والوں کی کثرت کر کے ایک فضا پیدا کرنی ہے کہ ہرا کی کوائی کے سے کہ اور ایک کے مرتبہ کے مطابق اس ہے معاملہ کیا جائے ۔ پس دعا میں ایک نقط ہی بھی ہمیں اس سے معاملہ کیا جائے ۔ پس دعا میں ایک نقط ہی بھی ہمیں میں سے اور نمازی کر کے ہمیں اہل سعادت کی عزت وتو تیراور شوکت دیا میں قائم فرما۔ ہماری مادی شوکت آگر ہمیں حاصل ہوا ورجس کا ہم فوجی انداز میں مظاہرہ کر کے گویا اس کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اس کا تمرہ اور آخری عاجت بھی نماز دی ہے یعن خدا ہے تعلق ۔ مسلطنت اسلامی کا مقصود … جن تعالی نے ارشا دفر مایا ہو آئے ذیئ اِن مُگنہ کہ فی الارض اَقامُو الطاف قامُو الطاف قامُور کی ان کا مقامُور الطاف قامُور الطاف قامِور سے میں مقام کور کے اور کی ان کور میں اُن کی معاملہ کی خور کی کور کر کے ایک کور کی ان کی کور کی کور کے کور کی کور کے کور کے کور کی کور کے کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی ک

<sup>[</sup>الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب رفع الامانة والايمان. ج: ١، ص:٢٧٢.

وَاتَوُا النَّوْ كُوهَ وَامَرُو ابِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُ اعْنِ الْمُنْكَوِ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْاَمُونِ ﴾ ( پس ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ سلمانوں کا دینوی عروج اور حمین فی الارض یعنی سلطنت وامارت اس لئے نہیں کہ کیک، پیسٹری کی فکر میں مستفرق ہوں۔ کوشی بنگلوں کی تغییران کا منجائے نظر ہوا ورانڈ انکھن ان کا آخری مطلب ہو۔ بلکہ ان کا عروج اس لئے ہوگا کہ وہ خدا کی چوکھٹ پر جھکیس اور اس کی مخلوق کو جھکا دیں۔ دنیا میں معروف اور انجھی با تیں پھیلا کی اور برائی سے دنیا کو پاک کریں صدقہ و خیرات سے غریبوں کی غربت مٹادیں سائلوں اور جتا جوں کے دلوں کو تھا میں۔ اخوۃ ہدر دی سے عالم کو بحردیں۔ تفوق اور علووف اور کا قلع قع کریں۔

نمازی یا نماز کے تمرات ، سب پی محض اس کی دعا کرنی ہے کہ خداوندا ہمیں عروج دے تا کہ ہم تیرے اس مقدس مکان میں جع ہوکر تیری یا دراس بھولی ہوئی اور عافل دنیا کو تیرے بارے میں ہوشیار بنادیں۔ پس میکام ہم اس معجد مقدس میں جماعتی حیثیت سے انجام دینے کی توفیق اللہ سے ما تکنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ میں اپنی وعامی نماز کی مکان نماز کی تکیل کی توفیق ، نماز کے شوکت کے وسائل قائم کر نیکی توفیق ، نماز کے لئے مادی شوکت فراہم کر نیکی توفیق اور نماز کے ذریعے بی صورت وسیرت اور جیئت وحقیقت کے پاکیزہ اور مطلوب انداز پر لانے کی توفیق ما نگنا ہے۔ یعنی جو بچھ بھی ما نگنا ہے وہ نماز کی یا نماز کے فرات ہیں یا نماز کے مرکام بھی چا ہے ہیں۔ مبادی اور وسائل ہیں۔ ہم صرف نماز ہی دنیا ہیں چا ہے ہیں اور نماز ہی کے برکام بھی چا ہے ہیں۔

اگر حقیقتا ہمیں بیرزندگی میسر ہوجائے تو ای زندگی کا نام قرآن کی زبان میں حیات طیبہ ہے۔ای کا نام اسوہ حسنہ اور یاک سیرت ہے جس کے لئے اسلام آیا اور پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا گیا۔

پس دعا کے بہی چندنقاط تھے جن پرتوجہ دلانے کے لئے میں کھڑا ہواتھا، مجھے کوئی تقریریا نماز کے موضوع پر کوئی سپر حاصل بحث کرنامنظور نہیں تھا۔ نداس کا وقت ہے اور ندکوئی پروگرام اس لئے اب آپ سب حضرات ہاتھ اٹھا کیں اورا پنے رب کریم کی ہارگاہ میں ان مطلوبہ نقاط پر مخلصانہ دعافر ماکیں۔

<sup>(</sup> پاره: ١ ؛ سورة الحج، الآية: ١ ٣٠.

#### رمضان اوراس كےمقاصد وبركات

"أَلْتَحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنفُهِ اللهُ وَمَن يُضَلِلُهُ قَلاهَ وَى لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ قَلاهَ وَى لَهُ وَنَشَهَدُ أَن لا مُضِلُ لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ قَلاهَ وَى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَن لا أَنفُولُهُ أَن سَيِّدَ نَسا وَمَوَلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَسرِيكُ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِّدَ نَساوَسَنَدَ نَسا وَمَوَلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ يُرًا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . صَلّى اللهُ وَمَسَحِيهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا آكِيرًا آمَابَعُدُ الْآعَوُ وَبِاللهِ مِن تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللهُ وَصَحِيهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا آكِيرًا آمَابَعُدُ الْآعَوُ وَبِاللّهِ مِن تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلْمَ أَنْولَ فِيهِ الْقُوالُ هُو مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ الرّحِيمِ ، بِسُمِ اللهِ الرّحِمُنِ الرّحِيمِ . ٥ ﴿ شَهُرُ وَمَضَانَ الّذِي آنُولَ فِيهِ الْقُرَانُ هُدَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ ).

اصلاح طیست ..... بزرگان محترم! ایک اعلیٰ ترین باغ کاببار آفرین شوونما، اس کی دکش اور نظر افروز سربزی شادانی، تازگی اور بار آوری اس وقت تک اپ عروج کوئیس پنج سخی جب تک اس کی زمین کوخودروگھاس پیونس اورخس وخشاک سے پاک ند کردیا جائے، اس طرح ایک پاکیزہ برتن برقلتی سے اس وقت تک چک نہیں آئیگی جب تک اس کے جگری زنگ کودور ند کردیا جائے اور اس پر چھائی ہوئی کدورتوں سے اسے صاف ند کردیا جائے ہو بہوای طرح ایک فیمین سکتا جب تک کوئی نظر فریب رنگ اس وقت تک کھل نہیں سکتا جب تک کوئی کیل اور آئے ہوئے دو بول سے اسے صاف ند کردیا جائے۔ اصول بدلکلا کہ کوئی شی بھی تہذیب و تدن اور اصلاح عمل کے ذریعہ موئے دو بول سے اس وقت تک شائن اور آراستہ نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اس کے اندر سے ابھرنے والی خرابیوں کے مادوں کوسنت سے مغلوب اور مصنحل کر کے اس کی طینت کوصاف ند کردیا جائے۔

سعادت کی بنیا دسسٹھیک اس فطری اصول کے مطابق اس کا نتات کے اشرف اصول اور افضل ترین رکن انسان کو بھی دیھوکہ اے بھی سعادت وشرافت، ہزرگی اور برتری اور ظاہر و باطن کے فضل و کمال سے اس وقت تک آراستہ نہیں کیا جاسکتا، جب تک کہ اس کے اندرونی شرونساد اور جبلی عیبوں اور اخلاقی خرابیوں کے ناپاک مادوں سے اسے صاف نہ کرلیا جائے۔ اس میں پاکیزہ اخلاق اور نیکوکار راندا فعال کے مادے اس وقت تک جزئہیں پکڑ سے جب تک اس کے ظاہر و باطن کو زنگ خودی اور زنگ ہوا و ہوس سے پاک نہ بنالیا جائے اور اس کے دل ک

<sup>🛈</sup> پاره: ۲، سورة البقرة ، الآية: ۸۵ ا

ز مین میں ایمان و ہدایت کا جمرہ طیب اس وقت تک نشو ونما اور ثمر نہیں پاسکتا جب تک کداس میں سے خودرووساوس واو ہام ہوائے نفس اور فانی لذتوں کی ہولنا کیاں کھر ج کر با ہرنہ پھینک دی جا کیں۔

تخلیہ و تحلیہ .....اس صورت میں قدرتی طور پرانسانی تہذیب و تربیت کے دو عمل قرار پائے جاتے ہیں، افعال اور تروک یعنی کچوکرنے کی چیزیں جواس ہے کرائی جا کیں گویا اس کے نفس میں مجری جا کیں اور کچھ نیچنے کے چیزیں جواس ہے چھڑائی جا کیں گویا اس کے نفس میں میں کوری جا کیں اور کچھ نیچنے کے چیزیں جواس ہے چھڑائی جا کیں گائی جا کیا گائی ہے آراستہ ہوگا اور بیخنی کی چیزوں ہے اس کا نفس شراور شیطنت ہے پاک ہوگا۔ اس طرح تربیت انسانی دو مملوں کا مجموعہ بنی ہے ایک تخلیہ اور ایک تخلیہ کے ذریعے اس دو آئی نفس سے پاک کیا جا تا ہے جا کیں نمان کی تہذیب کھل ہو گئی ہے آراستہ کیا جا تا ہے جب تک کہ دونوں شبت اور منفی ممل اس میں جاری نہ شریعت خداوندی جو انسان کی تہذیب کھل ہو گئی ہے اور نہ وہ سعادت ور شد کے نور سے روشن ہو سکنا ہے، کہی وجہ ہے کہ شریعت خداوندی جو انسان کی تہذیب واصلاح کی گئیل بن کرآئی ہے ، دو ہی اجزاء سے مرکب ہو کر نازل ہوئی ہوائی کے امر اور ایک نہی یعنی ایک حصد اس میں مامورات کا ہے جن کے کرنے کا امر کیا گیا ہے، تا کھس کی شقادت دور ہو۔ پس معادت وار تسم افعال سمجھواور منہیات کا ہے جن سے نیخ کا اسے پابند کیا گیا ہے، تا کھس کی شقادت دور ہو۔ پس معادرت کوارت می افعال سمجھواور منہیات کوارت میں معروف ہے اور کہی منہیات بدیاں ہیں۔ جن کا نوع اور اصول نام اصطلاح شرع میں منکر ہے اور سیس سے امر بالعروف اور نور کی منہیات بدیاں ہیں۔ جن کا نوع اور اصول نام اصطلاح شرع میں منکر ہے اور سیس سے امر بالعروف اور نہی عن امریک کی تمری میں اس سے امر بالعروف اور نہی عن امریک کی تعلی اس سے سے مرب پہنچائے تی ہیں۔

اورقرآن نے جابجاس کی تاکیدی ہیں ، کہیں اس کا امرکیا ہے۔ ﴿ وَأَهُو بِ الْمَعُووُ فِ وَانَهُ عَنِ الْمُنگو وَ اصْبِوْ عَلَى مَا اَصَابَکَ ، إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَوْمِ الْاُمُوْدِ ﴾ (''انچی ہاتوں کا حکم کرواور برائیوں کود کواور بھی تکلیف پنچاس پرمبر کرو۔ اور بیہ بری ہات ہے' کہیں امت کی خیریت ای امر بالمعروف اور نہی عن الْمُنگو ﴾ (''ان وائرکروی ہے۔ ﴿ کُنتُمُ خَیْوَ اُبَّهِ اُخُو جَتُ لِلنَّاسِ تَامُوُ وَنَ بِالْمَعُووُ فِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگو ﴾ (''ان مامتوں میں تم بہترین است ہو جو تمام انسانوں کے لئے پیدائی گئی ہے، بھلائیوں کا حکم کرتے ہواور برائیوں ہے۔ ورکتے ہو' کہیں رفعت و برتری ای امر بالمعروف اور نہی عن المُنگو وَ وَالْانْجِیْلِ یَامُو هُمْ بِالْمَعُووُ فِ وَیَنْهِ ہُمْ عَنِ الْمُنگو وَ فِ وَیَنْهِ ہُمْ عَنِ الْمُنگورِ ﴾ (المُنظور فِ الله عَنْ الله مُنگور فِ وَالْانْجِیْلِ یَامُو هُمْ بِالْمَعُووُ فِ وَیَنْهِ ہُمْ مَن بِاتِ وہ تورات وائیل میں اُلما پاتے ہیں جوان کواچی باتوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے دو کتا ہے اور کی ای بات وہ تورات وائیل میں اُلما پاتے ہیں جوان کواچی باتوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے دو کتا ہے' ۔

<sup>( )</sup> باره: ا ٢ مسورة لقمن ، الآية: ١ . ( ) باره: ١٠ مسورة آل عمران ، الآية: ١ ١ .

الهاره: ٩ ، سورة الاعراف ، الآية: ١٥٤.

نظام سعادت ..... شریعت کے بیتمام مامورات یامعروفات جس کا شار نیک افعال میں ہے، اصلاح شریعت میں ان کے افعال کا نام بر ہے اور وہ تمام منہیات یام نکرات جوازشم تروک ہیں ان سے بیخے کا اصطلاحی نام تقوی ہیں ان کے افعال کا نام بر ہے اور وہ تمام منہیات یام نکرات تا ہے جس پرانسانی سعادت کا نظام قائم ہے۔

اگرافعال بریاامور خیرکو معطل کردیا جائے تو حصول خیرکا نظام درہم برہم ہوجائے گا جس کوشری زبان میں انسب می جہتے ہیں اور بیاثم یا گناہ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے اورا گرتقو کی کو معطل کردیا جائے تو دفع شرکا نظام درہم برہم ہوجائے۔ جس کا اصطلاحی نام ''غیڈوان'' ہے (یعنی حدود سے تجاوز اور زیادتی ) اوراللہ کی قائم کی ہوئی ان حدود سے تجاوز کرنا ہی تمام فسادائیز یوں اور فتنہ سامانیوں کی جڑ ہے۔ پس کوئی انسان محض برسے یا نیک کا موں سے کامیاب نہیں ہوسکتا، جب تک کہ اس میں تقویٰ کے تروک نہ ہوں اور کوئی فرد بشرمحض تروک تقویٰ سے کامیاب نہیں ہوسکتا، جب تک کہ اس میں بر (نیکی ) کے افعال اور ٹا ٹیرات نہ ہوں۔

اب چونکدیر و تفوی نیکی اختیار کرنے اور برائیوں سے نیخے کاس شبت و منفی عمل کے مجموی نظم ہی سے دین اور تہذیب و تدن کا نظام استوار ہوتا ہے، اس لئے شریعت اسلام نے ان دونوں میں باہمی تعاون کی اورائی اضداد لیعنی اثم وعدوان سے عدم تعاون کی دعوت دی ہے۔ قرآن حکیم نے بیساری بنیا دی تفصیلات بلکہ پوری شمداد لیعنی اثم وعدوان سے عدم تعاون کی دعوت دی ہے۔ قرآن حکیم نے بیساری بنیا دی تفصیلات بلکہ پوری شریعت کے امرو نہی کے نظام کوان دوجامع اور مجزانہ جملوں میں اداکر دیا ہے جن سے ان انواع کے یہ اصطلاحی نام بھی متعین ہوجاتے ہیں۔ ﴿ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوا ی وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِفْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَقُوا الله الله الله شَدِید الله الله مَن دِید واور الله ہے دُروالله تعالی زبر دست انتقام لینے والے ہیں'۔

<sup>(</sup> پاره: ۲،سورة المائده، الآية: ۲.

قبول کر لینے کی تو تیں ہی ہوں جن پریدنظام پر وتقوئ اپناعمل کر ہے اورانسان بارومتی ۔ نیوکاراور پر بیزگار بنے ،ای
طرح انسان میں اثم وعدوان کے ماد ہے ہی ہونے ضروری ہیں جن سے وہ اثم وعدوان کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہو
اور شرعیت اسے ان فتیج حرکات سے رو کے ، ورنداس میں ان گناہ کاریوں کے ماد ہے ہی نہ ہوتے تو وہ بھی بھی اثم
وعدوان کا مرتکب نہ ہوسکتا اور ایسی صورت میں اسے اثم وعدوان سے بازر ہے کا تھم دیا جانا بالکل ایسائی تھم ہے جیسا
کہ کی جنگلی جانور شیر اور بھیڑ ہے کہ کہا جائے کنے روارگناہ مت کرنا اوراثم وعدوان کا مرتکب نہ ہوتا ہے ، جس سے اللہ
یہ می غیر حکیمانہ ہے ایسی ہی اثم وعدوان کے ماد ہے کہ بغیرانسان کو بیتھم دیا جانا لغواور لا یعنی ہوتا ہے ، جس سے اللہ
کی شریعت بری ہاس لئے ضروری ہے کہ انسان میں میں اثم وعدوان کے ماد ہے بھی ہوں اوروہ ان فتیج حرکات کا
مرتکب ہوسکتا ہو بلکہ ہوتا ہواور پھر اسے روکا جائے جس سے وہ اپنے اختیار سے خودر کے ، تا کہ بیر کنا شریعت کے
لئے حکیمانہ فعل ثابت ہواور رکنے والے کے لئے امرحسن باعث اجروکال ہے۔

ایمان وا مانت .....اس اصول کے بعد سیجھے کرانسان میں جوقوت افعال برکامخل کرتی ہے بلکدافعال برکامصدر ہے جس سے بیا فعال صادر ہوتے ہیں ان کا نام شریعت کی اصطلاح میں امانت ہے اور جوقوت تقوی کا بوجھا شاتی ہے اور اس سے متقیانہ تروک کا ظہور ہوتا ہے اس کا نام شریعت کی زبان میں حیاء ہے۔ کی امانت امرحسن اور ایجھے کام کی رغبت کے مادے کا نام ہے اور حیاء امر تیجے سے انقباض کے مادہ کا نام ہے۔

پس ایمان اوراس کے سارے عملی شعبے عباد ق ،اطاعة ،تفویض وغیرہ درحقیقت امانت کے کندھوں پرسوار ہو کرآ گے بڑھتے ہیں۔اگر امانت نہ ہو یعنی دل میں ان امور حسنہ کی رغبت وقبول کا مادہ ہی نہ ہوتو آ دمی نہ ایمان قبول کرسکتا ہے نئمل صالح نہ دین دیانت۔

پس امانت کی وہی نوعیت ہے جور تگریزوں پھکری کی ہوتی ہے کہ وہ ہررنگ کے لئے زمین ہے اگر رنگ کو پھنکری نددی جائے تو کوئی رنگ ہی نہ کپڑے پر چڑھ سکتا ہے نہ کھل سکتا ہے۔ یا جیسا کہ عطاروں میں تل کے تبل کو ہوتی ہے کہ ہرخوشبو کے لئے یہ سادہ تبل زمین ہے جو گلاب، جمیلی اور کیوڑہ ہرخوشبو کو قبول کر لیتی ہے، اور مختلف عطر بن جاتے ہیں۔ اگر یہزین ( تل کا تبل ) نہ ہوتو کوئی عطر تیار نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح امانت زمین ہے، ایمان اور ایمانیات کی خوشبو میں جم جاتی ہیں، اگر قلب اور ایمانیات کی خوشبو میں جم جاتی ہیں، اگر قلب یں یہ امانت کی ماندہ نہ ہوتو نہ ایمان ہونہ ایمان ہونہ ایمان اور ایمانیات کی خوشبو میں جم جاتی ہیں، اگر قلب یں یہ امانت کی اس میں ایمان ہونہ ایمان ان تنہ ہوئے۔ لا ایک سے ایمان ہی تبیس جس میں امانت نہ ہوئے۔

پس ایمان وایمانیات کوامرحسن اور مرغوب مجھوانے والی طانت اور پھراسے جذب کرنے والی تو ہیا انت ہی کی قوق ہے۔ امانت کی ضد بددیانتی اور خیانت ہے جس کے معنی ہیں امور خیر کی رغبت نہ کر تا انہیں مستحسن نہ سجھنا اور قبول نہ کرنا اور نتیجہ کے طور پرلہوولہب اور خرافات ہیں جتلار ہنا اور زندگی کو ہر باد کردینا۔ اس خیانت کی قوت کو جو امور خیر کو بالا بالا دفع کردیتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں فتنہ کہتے ہیں جو در حقیقت امانت کی ضد ہے۔ پس امانت ، ایمان اور عمل صالح کو جذب کرتی ہے اور فتنہ اسے دفع کرتا ہے۔ فتنہ کا ماحصل بدیا نتی ، اور خیانت ہے اور خیانت امر خیر میں ہوتی ہے۔ امر شرکو دفع کرنے کا نام خیانت نہیں۔ ایمان کے نظام صالح اور حسن معاشرت میں رخنہ اندازہ اور اس کے نظام میں افراتفری پھیلانا ، بی خیانت ہے جسے فتنہ کہتے ہیں۔ پس بر ہونے کی قوت کا مادہ امانت ہے اور ہونے کی قوت کا مادہ امانت ہے اور دونوں مادے انسان میں موجود ہیں۔ شریعت مادہ امانت کو اجا گر کرنے اور مادہ فتنہ کے استیصال کے لئے آئی ہے۔

جہادوقال انسانوں کے گلے کا شنے کے لئے نہیں رکھا گیا بلکہ دفع فتنہ کے لئے رکھا گیا ہے۔ تاکہ کوئی فتنہ زدہ قوم نظام صالح کو برباد نہ کر پائے۔ یہ جدابات ہے کہ اس کی بربادی اور دختہ اندازی انسانوں ہی کے ہاتھوں ہوا کرتی ہے تو وہ فتنوں کو مٹانے والی طاقت بالا خران ہی کی گردنوں پر مسلط ہوتی ہے ور نہ اصل مقصود دفع فتنہ ہے۔ قل انسان نہیں۔ چنانچہ بہی فتنہ زدہ انسان اگر فتنہ سے جٹ کرامانت پر آ جا نمیں تو قبال فوراً بند ہوجا تا ہے۔ ببرحال امانت امور حسنہ کے استہجان ویخ یہ ب کی قوت ہے۔ حیا والی انست امور حسنہ کے امتحان کی توت ہے اور فتنا مور حسنہ کے استہجان ویخ یہ ب کی قوت ہے۔ حیا وارکی اور محش کا رکن ..... تروک تقوی کو بروے کارلانے والی توت جوانسان کے باطن میں رکھی گئی ہے جیاء کی اور نہی ہوتا ہے جس سے قبائے متروک ہوجاتے ہیں اگر حیاء کا مادہ نہ ہوتو امور قبیجہ سے انسان امر قبیج کی صورت نہ ہو۔ پس مشرات کو برا فابت کرنے والی اور بچانے والی طاقت حیاء بادہ نہ ہوتو امور قبیجہ کی میں نہ آ دئی قبیج کو تجا ہے اور نہا سے سے کہ اس کے فرایا گیا اِذَا فَ اَتَ حیاء الْسَعَیْ آءُ فَ اَسْصَنَعُ مَ السِنُ تُ اَسُ 'جب تجھ سے حیاء جاتی رہے تو جو تیرا تی چا ہے کر'' اس لئے حدیث میں الْسَعَیْ آءُ خُیْر کُلُّ فی صاحب ہے کہ فاص نے کہ کی کی خبر ہی خبر ہی خبر ہے انہ ماران کی کا خبر ہی خبر ہی خبر ہے انہ ما اور ای لئے حیاء کو ایمان کا عظیم ترین شعبہ قرار دیا گیا ہے کہ خالف ایمان حرکات سے بچاؤاس قوت کے بغیر عیسر آ ناممکن نہ تھا۔ گیا ہے کہ خالف ایمان حرکات سے بچاؤاس قوت کے بغیر عیسر آ ناممکن نہ تھا۔

حیاء کی ضد فخش ہے جو ہرامر فتے پر بے حیائی اور بے غیرتی کی بات کو بروئے کارلاتی ہے اور حیاء دارا نہ امور کا نظام گڑ برٹر ہوجا تا ہے، زنا کار، شراب خوری، جوئے بازی، نقب زنی، کذب بیانی اور بدگوئی وغیرہ سارے قبائے پر آمادگی اور ان کا رتکاب اس توت فخش ہے ہوتا ہے۔ پس حیاء منکرات سے دور کرتی ہے اور فخش منکرات کے قریب لا تا ہے۔ پس منکرات شرعیہ کا مصدرا ور سرچشمہ فخش ہے اور ان سے بچاؤ کا سرچشمہ اور مصدر حیاء ہے۔ خلاصتہ کلام سسن خلاصہ بید نکلا کہ امور خیر لیعنی معروفات کی رغبت و قبیل کا سرچشمہ انت ہے اور ان کی خلاف ورزی اور درجمی برہم کا سرچشمہ فتنہ ہے اور ان کی خلاف

الصحيح للبخاري كتاب الادب، باب اذالم تستحي فاصنع ما شئت. ج: ٩ ١ ، ص: ٩ ٧.

الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان وافضلها، ج: ١ ص: ٣٣٠ .

ارتکاب اورسیکاری کاسر چشمد فحش ہے۔ پس امانت وفتند حیاء وقش کی بہی چارتو تیل ہیں جس ہے معروف مشراور بروتھو گا کا تعلق ہے۔ اول دوطاقوں کا تعلق افعال بر کے کرنے اور چیوڑ نے سے ہے اور آخر کی دوقو توں کا تعلق متروکات تقو کا کے ترک اورارتکاب سے ہے۔ اس کے شریعتِ الٰہی کا کام جو بنی آ دم کی تہذیب واصلاح کی کفیل بن کر آئی ہے۔ ہی ہوسکتا تھا کہ وہ افعال بر کا امر کر کے امانت کی طاقت کو مضبوط بنائے اوراس کی ضد فتند کا استیصال کرے اور تروک تقویٰ سے نہی کر کے جیاء کی طاقت کو مشبوط بنائے اوراس کی ضد فتند کا استیصال کرے کہ استیصال کرے کہ استیصال کرے اور تروک تقویٰ سے نہی کر کے جیاء کی طاقت کو مشبوط بنائے وہ اللّٰهُ کہ استیصال کرے کہ السیصال کرے کہ اللّٰه کہ نائے اوراس کی ضد فحش کا استیصال کرے کہ کہ بی عین عدل واراحیان کا اور کہی عین میں عدل اوراحیان کا اور کہی تا کہ فی کا میں میں کہ اوراحیان کا اور احسان کی اور اور کی کہ دیتا ہے عدل اوراحیان ہو تا ہے جس سے خیر کے عناصر اجر جس سے قرت امان برتا ہو تی ہے اور حیاء وار بین بن کر ایمان کا در اور است تو ت حیاء پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے خیر کے عناصر اجر ہوتی ہی اور ایمان کی احداد میں اور میکن کی اور احسان ہو جاتا ہے جس سے شرکے عناصر وہ جاتے ہیں اور ایمان کی دور ہوکر ایمان اور ممل صالے کا دراحیہ صاف ہو جاتا ہے۔

الحاصل پر وتقوی کے عمل سلسلے پیش کرنے سے پہلے انسان کے ان چارا ندرونی مادوں اور تو توں کی تشریح ضروری تھی تا کہ یہ معلوم رہے کہ شریعت کا نطام پر وتفوی اور لا تحدانسان کی کن طاقتوں پر اثر انداز ہوتا ہے ان قو توں کو ابھارتا ہے اور کن طاقتوں کو پشت کرتا ہے اور اصلاح کے اسی شبت و منفی عمل سے انسان کے باطن میں کیا انقلا برونما ہوتے ہیں۔ جس سے اس کانفس ادر بگڑٹا ہے۔ الحاصل پر وتقوی کے عملی سلسلے پیش کرنے سے کیا انسان کے ان چار اندور نی مادوں اور قوتوں کی تشریح ضروری تھی تا کہ بیہ معلوم رہے کہ شریعت کا نظام پر وتقوی کا اور اندور نی مادوں اور قوتوں کی تشریح ضروری تھی تا کہ بیہ معلوم رہے کہ شریعت کا نظام پر وتقوی کا اور اندور کی انسان کی کن طاقتوں پر اثر انداز ہوتا ہے کن قوتوں کو ابھارتا ہے اور کن طاقتوں کو پست کرتا ہے اور اصلاح کے اس شبت و منفی عمل سے انسان کے باطن میں کیا کیا انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ جسن سے اس کانفس اور گرٹرتا ہے۔

اب افعال وتروک بایر وتقوی (احکام اورامتنای احکام نیوکاری اور پر بیزگاری) کے اصولی نقشہ کے عملی پہلو پر نظر ڈالو یعلق مع اللہ کے سلسلہ میں ایمان باللہ اخلاص لله، ذکر الله تذکر بایام الله، تلاوت کلام الله بتخطیم شعائر الله، جہاد فی سبیل الله اور حضور مع الله با (نماز ودعا اور مجاہدہ ومراقبہ وغیرہ) ادھر تعلق مع الخلق کے سلسلہ میں خدمت خلق الله، إنفاق فی سبیل الله، احسان لله، اطعام لیوبہ الله، اخوة فی الله اور الله کا لاین الله یعنی عام خیرخوا ہی بی

<sup>(</sup> پاره: ۱ ، سورةالنحل ، الآية: ۹ .

توع انسان عدل وانساف وفاعبداورایفائے عہدوغیرہ سب کے سب امور بر کے اجزاء ہیں جن کے کرنے سے انسانی نفس سر بلند مقبول اور محبوب خداو خلق بنتا ہے عنداللہ اس کی وجاہت قائم ہوتی ہے، اور عندالناس اس کی بالا دی اور برتری مسلم ہوجاتی ہے جس سے وہ و نیا و آخرت کے بلند مناصب و مقامات کا حق وار ہوکر ابرار واخیار کے زمرہ میں شامل ہوجاتا ہے لیکن بر (نیکوکاری) کا بیسا رالمباچوڑ اسلسلہ اس وقت تک کارگراور موڑ نہیں ہوسکتا ہے جب بیت کے کفس انسانی میں سے نفسا نیت اور اس کے رزائل کا خاتمہ ندہوجواس امور بر کے حق میں ہم قاتل اور قوی مانع کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اور کسی طرح بھی انسان کو ان سر بلندیوں پر نہیں چہنچے دیے مثلاً جب تک انسانی نفس سے باہ کے رزائل جیسے حص و ہوا، ہوں رانی اور بدستی سے کھانے بینے کی لذتوں میں غرقا بی جنسی خواہشات نفس سے باہ کے رزائل جیسے حص و ہوا، ہوں رانی اور بدستی سے کھانے بینے کی لذتوں میں غرقا بی جنسی خواہشات اور نفسانی عیش میں ہمہ وقت سرگر دانی کے جراثیم خارج نہ کئے جا کیں یا جاہ کے رزائل جیسے ہوں اقتد ار بنمائی وقار کی ہمہ وقت بھوک، جذبات انانیت وخود کی اور ہوں ریا ست وا مارت زائل نہ ہو نگے ۔

نفسانیت کا شردور کئے بغیر ملکیت کی خیر قرار نہیں پکڑ سکتی .....خلاصہ یہ نکلا کہ ایک طرف زن، زر، زمین کی جاہ پندانہ بدمستوں اور دوسری طرف نفس و ہوائے نفس کی جاہ پندانہ خودی خود بنی اور خود آرائیوں کا سودا انسان کے سرے نہ نکالا جائے یا کم از کم ان کے ترک کا خوگر نہ بنایا جائے اس وقت تک انسان پرا عمال برکارنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اگر بحکلف چڑھ بھی گیا' تو وہ جڑنہیں پکڑسکتا اور اگر اتفا قا کچھ جم بھی گیا تو بجنتے نہیں رہ سکتا۔اگر جعکلف چڑھ بھی گیا' تو وہ جڑنہیں پکڑسکتا اور اگر اتفا قا کچھ جم بھی گیا تو بجنتے نہیں رہ سکتا۔ایک بی شوب میں اڑ جائےگا۔

بہرحال نفس میں روحانیت اور ملکیت کی خیراس وقت تک جاگزیں نہیں ہوسکتی جب تک کراس میں سے نفسا نبیت کا یہ جبلی شرکھر چ کر باہر نہ پھینک ویا جائے ، بالفاظ دیگر افعال برکی قلعی سے اس وقت تک نفس برچک دمک نہیں آ سکتی جب تک کر وک تقوی سے اس کا رنگ خودی اور زنگ انا نبیت اتارانہ جائے اور اس تک قلب کے آئینہ میں انوار اللہ یہ منعکس نہیں ہو سکتے جب تک کراس عیقل کر سے شفاف نہ کر لیا جائے ہے

دل را اگر تو صاف کی بچو آئینہ درد لے جمال دوست بہ بنی چو آئینہ عباداتی سال کا آغاز واختیام ہے۔ اور افعال برکور وک تقوی سے کسی وقت بھی جدانہیں ہونے دیا اور ( نثبت اور شفی احکام ) کا رشتہ ملا جلار کھا ہے۔ اور افعال برکور وک تقوی سے کسی وقت بھی جدانہیں ہونے دیا چانچ شریعت کا آغاز نرول قرآن سے ہوتا ہے اور نرول قرآن ماہ رمضان سے ہے۔ اس لئے ماہ رمضان گویا شریعت کا آغاز نرول قرآن سے ہوتا ہے اور نرول قرآن ماہ رمضان سے ہے۔ اس لئے ماہ رمضان گویا شریعت اور اس کی عبادتوں کا سن آغاز سے بالکل اس طرح جسے اداروں وکارخانوں اور تعلیم گاہوں وغیرہ میں سال کا آغاز کسی خاص مہینہ سے مقرد کر لیاجا تا ہے، اور اس ماہ سے اس کے کاروبار کا آغاز سے جشر وقت ہے ہیں اور اس سے دجمٹر وفتر اور بہی کھاتے شروع کرتے ہیں مثلا اسلامی اداروں میں جسابی سال عوماً محرم سے شروع کرتے ذی الحجہ برختم کیاجا تا ہے۔ تعلیم گاہوں میں تعلیم سال عوماً شوال سے شروع کرکے دمضان میں ختم کیاجا تا ہے۔ آگریزی اداروں میں وفتر سے تعلیم گاہوں میں تعلیم کا ہوں میں قائوں میں وفتر کے دمضان میں ختم کیاجا تا ہے۔ آگریزی اداروں میں وفتر

سال جنوری سے شروع کر کے دسمبر پرختم کیا جاتا ہے، ایسے ہی اسلامی شریعت کا دینی اور عباداتی سال ماہ رمضان سے شروع ہوکر شعبان پرختم ہوجاتا ہے۔ چنانچیزول قرآن جواساس شریعت ہے، ماہ رمضان میں ہوا ﴿ شَهُ لِلَّهُ وَمَضَانَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَانْ ﴾ ((مضان کامہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن الرّاہے)۔

اس کئے رمضان گویا عباداتی سال کا نقطه آغاز تکلاجس سے انسان کا ایمانی نشو ونمامتعلق ہے۔ اور شعبان نقطداختام ثابت ہوا۔ جواس ایمانی شاب کے بلوغ کی حد ہے۔اس لئے بنص حدیث نبوی صلی الله علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عمروں کے اختیام کا اعلان عالم غیب میں ہوجا تاہے۔جودر حقیقت اعمال کے انقطاع کا اعلان ہے کمل کاتعلق عمر ہے ہی ہے، بلکہ عمر دی ہی گئی ہے عمل کے لئے اس لئے جس آن پیزندگی ختم ہوگی،ای آن انسان کاعمل، رزق اورکسب وغیرہ سبمنقطع ہوجائے گا۔ یوں بھی ہرسال پچھلے رزق کا حساب ختم کر سے نے سال کے لئے روزی رزق اس کا ماہ میں تعین کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے۔ پس شعبان اعلان اختیام طاعات وانفطاع اعمال كامهينه لكلاجيء عباداتى ال كانقطه اختتام كهنا جائية \_جس طرح كهرمضان اس كانقطه افتتاح وآغازتها\_ ماه رمضان نیکیوں کا مرکز اِتصال ....اب رمضان کو لیجئے تو اس میں افعال بر اور تروک تقویٰ کو باہم ایک دوسرے سے اس طرح گوندھ دیا کہوہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتے۔ چنانچہ ہلال رمضان نظر آتے ہیں اول شب ہی سے اس ماہ کا افتتاح دو چیزوں سے کیا گیا ہے جواعمال برکی جان بیں بعنی تلاوت قرآن اور نماز تروا ہے ، یہی دو چیزیں ہیں جس سے انسانی نفس کو قرب خداوندی اور لذت وصال کی دولت میسر آتی ہے۔ نماز تروا یکے سے تو انتہائی قرب ہوتا ہے۔ کیونکہ نص قرآن و بنضر تکے مدیث سجدہ ہی کمال قرب کا ذریعہ ہے جوافعال صلوۃ کا اصلی مقصود ہے۔ ارشادقر آنی ہے ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَالْمُلَّالِلْهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ بَ أَنَّ أَقْرَبَ مَايَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَّبِّه وَهُوَ سَاجِدٌ" "" بِشَك بنده ايخ رب عقريب راس وقت ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں ہو'۔ اور قرب معنی اتصال بی نہیں بلکہ معنی الصاق بھی ہے۔ کوتک حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم میں تصریح ہے کہ بحالت سجدہ انسان کا سراللہ کے قدموں برگر تا ہے۔ پس اقربیت یعنی کمال قرب وبقاتو نمازے ملا اور پھراس کمال قرب کی بھی پھیل اور باثمرہ ہوجانا روزانہ کے حیالیس سجدوں ہے ہوجائے گا۔ کیوں کہیں رکعت میں چالیس سجدے ہوتے ہیں اور جالیس کے عدد کو پھیل شے میں خاص دخل ہے۔

موی علیہ السلام وقوران بینے کا وقت آیا تو چالیس دن کا چلہ کراکر مناسبة مع الغیب کی تکیل وتقویہ کرائی گئی۔اور بنص حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وہلم قلب سے حکمت کے چشے پھوٹ نظے یعنی قلب کی ایک خاص علمی تکیل کے لئے چالیس دن کا مخلصان عمل تجویز فر مایا گیا جس سے حضرات صوفیاء کرام نے چاکشی کا اصول اخذ کیا یخرض چالیس کے عدد

الباره: ٢ ، سورة البقرة ، الآية: ١٨٥ . على باره: • ٣ ، سورة العلق ، الآية: ٩١ .

الصحيح لمسلم ، كتاب الصلوة، باب ما يقول في الركوع والسجود، ج:٣، ص: ٩٦.١

کونکیل حال وخیال میں خاص دخل ہے۔ اس لئے رمضان کی ترواتی میں روزانہ چالیس ہجدے بیا ہے کرائے گئے۔
ہندہ وخدا میں ربط باطنی ..... پھراس کمال قرب کو بے شرنہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ کمال وصال کی
سبیل تلاوت قرآن ہے گی گئی کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو اللہ کے باطن کی چیز فرمایا گیا ہے۔
ارشاد ہے ' تَبَوّکُ بِالْقُورُانِ فَائِنَّهُ کَلامُ اللّٰهِ وَ خَورَ بَعِنَهُ " نَ '' قرآن سے برکت حاصل کرو، کیونکہ وہ اللہ
کا کلام ہے جواس کے اندر سے نکل کرآیا ہے ''۔ اس سے واضح ہوا کہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے جو
تلاوت کے ذریعے ہمارے اندر پہنچ جاتی ہے بینی اس کے باطن سے چاتی ہے اور ہمارے باطن میں پہنچ جاتی ہے،
حس سے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان باطنی ربط بیدا ہوتا ہے۔

کامل ترین ملاب ....ادهرایک دوسری حدیث میں تلاوت قرآن کومحادث مع الله یعنی الله سے باتیں کرنا بتلایا گیا ہے اور طاہر ہے کہ بات کر کے متعلم اور خاطب اپنا اپنا مافی الضمیر دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں ، جے علمی قرب کی انتہائی منزل کہنا جا ہے۔

پس! تلاوت کے ذریعے ہارے اور اس کے باطن کاریل میل پچھاس شان سے ہوجاتا ہے کہ اس سے
زیادہ تو افق اور تواصل کی دوسری صورت نہیں ہوسکتی کیونکہ جسمانی میل میلا پاوروصل صرف اطراف بدن کے ل
جانے کی حد تک ہوتا ہے ایک جسم دوسر ہے جسم میں سائنیں سکتا، گویا جسمانی وصال بھی محض سطی ہوتا ہے۔ اور اس
میں لذت بھی اگر ہوتی ہے توسطی اور عارضی ، لیکن روحانی ملاپ ہے کہ جسمانی میل ملاپ تو بجائے کو دہے، روحانی
میں ملاپ تو بجائے ،خود ہے، روحانی میل ملاپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پھراس وصل ووصال اور میل ملاپ
کوبھی اگر دیکھا جیئے تو وہ بھی وسیلہ ہی ہے۔ اصل مقصد قبول ہے نہ کہ وصول ہواور قبول نہ ہوتو وہ وصول
بے کار ہے۔ بادشاہ کے یہاں وصول تو شاگر دیپشاور کم مرتبہ ملاز مین کوبھی ہوجاتا ہے گر قبول نہیں ہوتا وزیراعظم
اورام اء شاہی اگر واصل ہوتے ہیں تو بیحض وصول ہی نہیں بلکہ ان کا قبول بھی ہوتا ہے۔

اعترافِ قبولیت ....سواس تلاوت روات میں جبکہ فاتحہ کی الاوت ضروری ہے اور ہررکعت میں ضروری ہے۔ خواہ بلاواسطہ ہویا بواسطہ ام ، اور اس کی ایک آیت پرادھر سے قبولیت کا بروقت اعتراف واعلان کیا بھی جاتا ہے۔ بندہ جب الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ کہتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں حَمِدُنِی عَبُدِی (میرے بندے نے میری تعریف کی) وہ کہتا ہے اَبر حُمنِ الرَّحِیْمِ تو فرتے ہیں اَفْنی عَلَیْ عَبُدِی 'میرے بندہ نے میری ثناء وصفت بیان کی۔ جب بیکہتا ہے ملِکِ یَوْم اللّذِیْنِ تو فوراً فرماتے ہیں مَجَدَنِی عَبُدِی (میرے بندے نے میری بردگی بیان کی) جب بیکہتا ہے کہ اِبساک نعبُد وَاِیَّاک نَسْتَعِیْنُ تو فرماتے ہیں ها ذَا بَیْنِی وَبَیْنَ عَبْدِی (میرے بندے نے میری بردگی بیان کی) جب بیکہتا ہے کہ اِبساک نعبُد وَاِیّاک نَسْتَعِیْنُ تو فرماتے ہیں ها ذَا بَیْنِی وَبَیْنَ عَبْدِی (بیمرااور بندہ کے درمیان کا معاملہ ہے) جب وہ سوال کرتا ہے اور اِلْمَدِناً ہے تو خرتک پڑھ جاتا ہے تو

<sup>🛈</sup> حدیث کی تخ تئ گذر چکی ہے۔

فورا فرماتے ہیں۔ وَلِیعَنْدِی مَاسَالُ (میرے بندہ کے لئے وہ سب پچھ ہے جواس نے مانگاہے) تو یہ بروقت اقرار واعتراف اور بندہ کواپنا کہ کراس کی بات کوسرا ہمناہی قبول ہے جس نے لئے وصول کی تمنا کرتے ہیں۔ ① بشری عروج کا نقطۂ کمال .... ہیں تراوج و تلاوت میں ابتدائی مرتبہ قرب اتصال کا ہے جونماز سے حاصل ہوتا ہے پھر قرب سے وصول و وصال کا ہے جو تلاوت سے حاصل ہوتا ہے اور پھر وصول سے قبول و رضا کا ہے جو تلاوت میں محالمہ سے حاصل ہوتا ہے اور پھر وصول سے قبول و رضا کا ہے جو تلاوت سے حضرت حق کی ہم نشینی ، معانقہ اور مکا لمہ، تراضی طرفین خاص کے مکا لمہ سے حاصل ہو جاتی ہے جس سے آگے ہم دی عروج و کمال کا کوئی اور مقام نہیں ۔ لیکن نظر اس پر سیجئے کہ جہال کی دولت حاصل ہو جاتی ہے جس سے آگے ہم دی عروب کی لذتیں دی جاتیں ہیں۔ وہیں اس مبارک مہدیہ کے دنوں میں نشس کی ہوسنا کیوں اور نفسانی لذات کو بھی قوت سے ترک کرایا جاتا ہے ۔ کھانا پینا بھی ترک، مقاربت نسوال بھی بین ختی کہ ان چیزوں سے خالی لذت لینا بھی نالبندیدہ کیوں جھن اس لئے کہ وہ شب کی غیر معمولی لذہ وصول و تبول ، جوافعال ہر میں سے فعل تروائے و تلاوت سے لمتی تھی یغیران تقوائی تروک کے میسر آئی ناممکن تھی۔

پی رمضان کے مہینہ میں دن مجرروز ہ کے ذریعہ جو مجموعہ تروک ہے نفس کو ما نجھا اور صاف کیا جاتا ہے اور شب کواس صاف شدہ ظرف پر تلاوت و تراوت کے جو مجموعہ افعال بر ہے لغی کی جاتی ہے جس ہونے تکتے ہیں گویا ہے اوراس میں قرب واتصال اور قبول و وصال کی اس چنک د مک سے انوار خداوندی منعکس ہونے تکتے ہیں گویا نفس انسان ۔ میں نفس رحمان نظرانے لگتا ہے ۔ پس ماہ رمضان جیسے برکا مہینہ ہے ویسے ہی تقویٰ کا بھی مہینہ ہے۔ اور جیسے اس میں اثم سے بچاؤ میسر آتا ہے ویسے ہی اس میں عدوان سے بچاؤ کی تو فیق ملتی ہے۔

روز ہ اور ما وِروز ہ کا تمر سساس لئے قرآن کیم نے جب رمضان کے روز وال کا ذکر کیا تواس کا سب سے بڑا تمر ہ تقوی بتلایا ﴿ یَا اَیْدُنُ مِنُ اَمْنُوا الْحَیْنَ اَمْنُوا الْحَیْنَ اَمْنُوا الْحِیْنَ اَمْنُوا الْحِیْنَ مِنَ مَلَیْکُمُ الصِیامُ کَمَا الْحَیْنَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِکُمُ لَعَلَّکُمُ الصِیامُ کَمَا اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَی بن تَعْفُونَ ﴾ ﴿ ''اے ایمان والواجم پر وز نے فرض کے جیے تم سے پچھلوں پر فرض کے جے تھے تاکہ متی بن جاور جب خود ماہ رمضان کا ذکر کیا جس میں دنوں کے ساتھ را تیں بھی شامل ہیں تو نزول قرآن کا حوالہ دیت ہوئے اس کا سب سے بڑا تمر ہ نور ہرایت ، نور ولائل اور نور معرفت ظاہر فر مایا جودر حقیقت انسانی نفس کی چک و مک اور تامی کا سب سے اعلیٰ سامان ہے۔ ﴿ شَهُ مُن وَ مَضَانَ الَّذِیْ آنَنُولَ فِیْهِ الْقُرُانُ هُدُی لِلنَّامِ وَ بَیّنَتِ مِنَ اللَّهُ مِن کَا اللَّهُ مِن کَا اللَّهُ مَا مَان ہے۔ ﴿ شَهُ مُن وَ مَضَانَ الَّذِیْ آنَنُولَ فِیْهِ الْقُرُانُ هُدُی لِلنَّامِ وَ بَیّنَ ہِ مَن اللَّهُ مَان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جوانسانوں کے لئے ہوایت اور اللَّهُ مِن وَ الْمُحْوَد اور قوت تمیزی کا علم ہے ''۔ گویا روزہ کا ثمرہ تقوی کا اور ماہ کا ثمرہ بر کیلا اور اس طرح میں اس میں میں قرآن کریم سے ماہ رمضان پر وتقوی کا مہینہ تا بت ہواجس سے اثم وعدوان کا خاطر خواہ دفعیہ ہوجا تا ہے ۔ تی کہ میں میں قرآن کریم سے ماہ رمضان پر وتقوی کا مہینہ تا بت ہواجس سے اثم وعدوان کا خاطر خواہ دفعیہ ہوجا تا ہے۔ حق کہ

<sup>1</sup> الصحيح لمسلم ، كتاب الصلوة، باب وجوب قراة الفاتحة في كل ركعة. ج: ٢، ص: ٣٥٢.

<sup>¬</sup>پاره: ۲، سورة البقرة ، الآية: ۸۳ . 

¬
پاره: ۲، سورة البقرة ، الآية: ۸۳ . 

ره: ۲، سورة البقرة ، الآية: ۸۳ . 

ره: ۲، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، الآية : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، القرة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، القرة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة ، القرة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة البقرة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة : ۸۳ . 

ره: ۲ ، سورة

### خطبان الاسلام \_\_\_\_ رمضان اوراس كے مقاصد وبركات

اثم وعدوان کے چشمے سو کھ جاتے ہیں۔ چنانچ نفس کا دانہ پانی بند ہوجا تا ہے۔ اور شیاطن قید کر دیتے جاتے ہیں جو اثم وعدوان پر ابھارتے تھے۔ایک دانا وغن کی حیثیت ہے اور ایک نا دان وغمن کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ دونوں دشمنوں کے اسپر ہوجانے پراثم وعدوان کا دفعیہ قدرتی تھا۔

صیام و قیام کا با ہمی تناسب اس کے روزہ تلاوت تراوئ لینی صیام و قیام کا تناسب اور ایک سے دوسرے کا رابطہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک تخلیہ کا مقام ہے یعنی روزہ جوانسان کورذاکل نفس سے پاک کرتا ہے اور ایک تخلیہ کا مقام ہے لیعنی قرآن اور تروائ جونفس انسانی کو چمک دار اور نورانی بناتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن صیام وقرآن کی شفاعت کو حضرت عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں بطور قرین وعدیل کے ذکر فرمایا گیا ہے۔

خلاصہ صنمون حدیث ہیہ ہے کہ قیامت کے دن صیام وقر آن دونوں مل کربندہ کے شفاعت کریں گے۔
دوزے کہیں گے کہ خداوندی! ہم نے دن مجراس بندہ کو کھانے پینے اور شہوانی لذتوں سے محروم رکھا تو اس کے حق
میں ہماری شفاعت کو قبول فرما، قرآن کے گا۔ خداوند! میں نے اس بندہ کوراتوں میں نینداور آرام سے محروم رکھا تو
اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی شفاعت کا انجام سوائے قبولیت شفاعت کے
دوسر انہیں ہوسکتا۔ کونکہ قرآن کلام الہی اور صفت خداوندی ہے۔ تو اس کی شفاعت ایک صفت الہی کی شفاعت
ذات سے ہے، جو ذات سے جدانہیں۔ اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ حق تعالی خود ہی اپنی بارگاہ میں شفاعت
فرمائیں گے۔ توکون ہے کہ اس شفاعت کورد کر سکے؟ اور وہ خود کیسے دوفر مائے گے

پس دعائے خویشتن چوں رد کند

چول خدا از خود سوال و کدکند

ادھرروزہ کوتمام عبادات میں حق تعالی نے اپنی چیز فر مایا ہے۔ اور یہ کہ میں بی خوداس کا بدلہ دول گا اور ظاہر ہے

کراپی چیز کوآنا کہ کرکون ہے آبروکیا کرتا ہے کہ اسے رد کرے۔ اس لئے صیام وقر آن کی شفاعتیں رد ہونی کی کوئی وجہ
نہیں۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ شریعت نے اپنے عباداتی سال کا افتتاح افعال وقر وک دونوں سے کیا ہے جو تربیت
انسانی کے درباز و ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دونوں میں ترک کو اصل رکھا اور افعال اس کے شمن میں رکھے، اور راتوں میں
افعال کو اصل قر اردیا اور تروک اس کے شمن میں بفتر رضرورت آجاتے ہیں جو بوقت تلاوت وصلوۃ قائم رہتے ہیں۔ اور
اس طرح سے اس کی راتیں روشن میں دونوں سے کم نہیں ہیں بلکہ لیکھاؤ نھاڑ کھا مسور آنے کی مصدات ہیں۔
اس طرح سے اس کی راتیں روشن میں دونوں سے کم نہیں ہیں بلکہ لیکھاؤ نھاڑ کھا مسور آنے کی مصدات ہیں۔
المل عمد سے جب رمضان کے معمد و دیے حند امام اس شان سے بور سے جو اسے ہوں کہ اس کے دان تروک

 کی بجائے خیر الحدیث اور احسن القصص کے کہنے اور سننے میں مشغول رکھا اس لئے تہہیں ہلال عید کے نورانی حروف کے ذریعے مبارک باددی جاتی ہے کہ کم کامیاب ہوئے اور منزل تک پہنچ گئے اس پر بندوں کا فرض ہوجا تا ہے کہ اپنے تدرداں اور مشکور پروردگار کا جان و مال سے شکر بیادا کریں چنا نچے عید کی صبح ہوتے ہی اولا صدقہ فطرادا کرکے مال سے اور پھر دوگا نہ عیدادا کر کے جان و مال سے اپنے محن رب اور منعم پروردگار کا شکر بیادا کرتے ہیں کرکے مال سے اور پھر دوگا نہ عیدادا کر کے جان و مال سے اپنے محن رب اور منعم پروردگار کا شکر بیادا کرتے ہیں کہ اس نے میں دن کی بیر تقیر اور نا چیز قربانی قبول فر مائی اور دوران قربانی میں تو خصوصی طور پرلذت قرب و و صال سے نوازا۔ اور بعد تکیل ہلالی حروف سے اپنی خوشنو دی کا علان عام فر مایا۔

تتمیهٔ رمضان .....پس عید در حقیقت رمضان کے افعال و تروک کا ایک عملی شکریہ ہے جو بندوں کی جانب سے جناب خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس شکریہ پر حسب وعدہ النی ﴿ لَئِنْ شَکُوتُهُم لَازِیْدَنَکُم ﴾ ① (اگرتم شکر گزار ہوگے تو تمہاری نعت میں اضافہ کروں گا) بسلسلہ اضافہ نعت شش عید یعنی شوال کے ۲ روزوں کا مزید اضافہ کیا جاتا ہے جنہیں رمضان تو نہیں تتمہ رمضان کہا جائے گا۔ کیونکہ رمضان کی مدت ایک ماہ کی مدت جوایک منطبط اور معتدل مدت ہے جس میں نہ کی ہے نہ زیادتی۔

سال سے کم اور ہفتہ سے زیادہ ایک درمیانی مدت ہے۔ اس میں اگرایک دن کا بھی اضافہ ہوجاتا تو دومرا ماہ لگ جانے سے رمضان کی مدت دوماہ بی کہلاتی ۔ اور روزے ایک ماہ کی بجائے دوماہ کے کہلائے جاتے جو یقینا طبائع پر بھی شاق گذرتے ، مدت بھی معتدل نہ رہتی اور اس میں کسر بڑھ جانے سے مدت کا انضباط بھی فوت ہوجاتا۔ اس لئے روزہ کا ایک ماہ پورا کراکر اور درمیان میں ایک دن خوشی اور کھانے پینے کا دے کر بطور تمتہ رمضان کا روزے اور دہ بھی غایت رحمت سے اختیاری دیئے گئے جن میں کوئی جروا کراہ نہیں تا کہ بندوں پر بھاری بھی نہ ہواور خدا کی طرف سے اس شکر گذاری پر حسب قانون اللی زیادت نعمت کا وعدہ بھی پورا ہوجائے۔ گویا اس طرح اس عباداتی سال کا افتتاح ۲۳ روز وں اور ۳۰ دن کی تراوی سے کر دیا گیا۔ لینی ۲۳ تروک ۳۰ افعال سے انسانی عبادت کا سال کا موج ہوتا ہے۔

عبا دت کاہمہ گیر نقطہ آغاز .....غور کروتو رمضان میں عبادت کا بیٹ شدہ ذخیرہ رمضان ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ سال بھر تک یہی ذخیرہ تو فیق و برکات کا کام دیتا ہے اگرید ذخیرہ اس ماہ میں جمع نہ ہوتا تو پوراسال عبادت سے بیگا تکی اور برکات باطن سے محرومی میں بسر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصولاً ہر شے کے نقطہ آغاز ہی میں اس کا انجام اور وسط پنہاں ہوتا ہے۔ وہ نقطہ بھیل کروسط سے گذرتا ہواانجام تک جا پہنچتا ہے یعنی آخر تک اس کا نقطہ فیض کام کرتا رہتا ہے۔ مثلاً ہر کلمہ اور کلام کا نقطہ آغاز حروف مقطعات (حروف جہی) ہیں اس لئے ہر کلمہ و کلام اور لہی سے لیمی عبارات میں فیض ان ہی حروف ہجا کا ہوتا ہے درخت کی ہرشاخ اور پھول بی کا نقطہ آغاز اس کا تم ہے تو

<sup>🛈</sup> پاره: ۱۳ ، سورة ابر اهيم، الآية: ۵.

وہی تخمی مادہ پھیل کھیل کر پھول بیتاں اور برگ وہار بنتا رہتا ہے۔وہ نہ ہوتو نہ شاخ ہونہ برگ وہار، گویا سارے برگ وہاردر حقیقت اس تخم کا فیض ہوتی ہیں۔

اعداد کا نقطہ آغاز واحد ہے وہی (ایک) کررسہ کررہ وکر دواور تین اور سوالا کھ بنرآ رہتا ہے، وہ نہ ہوتو دونہ ہوں نہ سواور نہ لاکھ گویا ارب ہاراب اور کھر ب فیض صرف ایک ہی کا ہوتے ہیں۔ خود بذاتہ بجھ نہیں ،اس اصول پر مجھوکہ عباداتی سال کا نقطہ آغاز رمضان المبارک اور اس کے افعال وتروک ہیں۔ (جیسا کہ ابھی واضح ہوا) یہی ایک حصہ افعال وتروک کا ذخیرہ در حقیقت سال بھر کی عبادت کا نقطہ آغاز ہے اس لئے یہی ماوہ عبادت پورے سال کی عبائت کا مادہ ہے جورنگ بدل بدل بدل کر مختلف طاعات میں ظہور کرتا رہے گا۔ گویا سال بھر کی مختلف مظاہر اس ماہ کے صبر واستقامت کا فیض ہوتے ہیں ، یہ نہ ہوتو سال بھر کی توفیق و برکت درجے صفر ہیں رہ جائے ۔ جیسا کہ دوایات حدیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں ۔

باہ رمضان کے اعداد کا اثر ..... شایداس لئے اس ماہ مبارک کے افعال ور وک کے اعداد کھالی مناسب سے رکھے گئے ہیں کہ بوکہ ہی نہیں عدد ابھی پورے سال پھیل کیس بلکدان کی ایک ایک اکا کی دوسرے مہینوں کی دہائیوں کے برابر ثابت ہو۔ چنانچہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آخر رمضان ہیں ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کا ایک حصہ یہ ہے۔ 'یہ آئی الناسُ قَدُ اَظَلَّکُمُ شَهُرٌ عَظِیمٌ شَهُرٌ مُبَارَکٌ شَهُرٌ فِیهُ لَیٰلَةٌ حَیْرٌ مِن اَلْفِ شَهُرِ عَظِیمٌ شَهُرٌ مُبَارَکٌ شَهُرٌ فِیهُ لَیٰلَةٌ حَیْرٌ مِن اَلْفِ شَهُرِ الله صحبہ ہے۔ 'یہ آئی الناسُ قَدُ اَظَلَّکُمُ شَهُرٌ عَظِیمٌ شَهُرٌ مُبَارَکٌ شَهُرٌ فِیهُ لَیْلَةٌ حَیْرٌ مِن اَلْفِ شَهُرِ عَظِیمٌ الله مِن الله عَیْرُ فِیمَا سِواهُ \* (آ' اے لوگو! تم پرسایہ سرم اور انہ میں ایک مات، ہزار دات سے بہتر ہے اللہ نے اس میں ایک عظمت والا مہینہ ایک برکت والا مہینہ وہ مہینہ جس میں ایک دات، ہزار دات سے بہتر ہے اللہ نے اس میں اور قیام لیل (تراور کے) نقل رکھی ہے جس نے اس مہینے میں کوئی ہی بھلائی کی باہے کی تو وہ ایسا میں اور قیام لیل (تراور کے) نقل رکھی ہے جس نے اس مہینے میں کوئی ہی بھلائی کی باہے کی تو وہ ایسا میں فریضا داکیا۔ اور جس نے اس ماہ میں فریضا داکیا مثل اور دے رکھی اور ایسا ہو اس میں ایک میں شرفہ لینے اور ایسے اور کے اس میں فریضا داکیا۔ اور جس نے اس میں فریضا داکیا۔ اور جس نے اس میں فریضا داکیا۔ اور جس نے اس ماہ میں فریضا داکیا مثلاً دروزے دیے کہ می تو وہ ایسا ہو جسیا کہ اس نے غیر دمضان میں (بقید سال) میں سرفریضا داکیا۔

جس کا حاصل ہے ہے کہ اس ماہ کی فل بقیہ سال کے فرض کے برابر ہے اوراس کا فرض بقیہ سال میں ستر فرائض کی برابر ہے۔ گویا بلحاظ برکت ہی نہیں بلکہ بلحاظ اجراور عدد بھی اس مہینہ کی طاعت کی ایک اکائی دوسر ہے مہینوں کی طاعت کی دہا ہے۔ ماہ رمضان کے دنوں کود کیھے تو ان میں ۳۰ روزے رکھے گئے ہیں اور شریعت کی طاعت کی دہا ہوں کے برابر شار کیا ہے۔ ﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُنَالِهَا ﴾ ﴿ اس اصول پریہ ۳۰ روزے ۴۰۰ ہوجاتے ہیں۔ اور ادھر عید کے بعد شش عید جوبطور تتہ وتو الح رمضان کے ساتھ لاحق کے ہیں (گوبوجہ تسہیل ورحمت انہیں اختیار رکھا گیا اور جز ورمضان نہیں بنایا گیا) اصول فہ کورہ

<sup>🕡</sup> شعب الايمان للبيهقي، فضائل شهر رمضان، ج: ٨ ص: ٢٠٠. (٢) پاره: ٨،سورةالانعام ،الآية: ١٢٠.

بر ۲۰ ہوجاتے ہیں تو رمضان کے اصل اور المحقد روزوں کا مجوعہ بھی وہی ۲۰ سروز ہے۔ اور اس کا حاصل بھی وہی اس کا حاصل بھی وہی نکلا کہ رمضان کے بیانعا می ۳۰ سروز ہے۔ سال بحر کے تعداد ہے۔ اور اس کا حاصل بھی وہی نکلا کہ رمضان کے بیانعا می ۳۰ سروز ہے۔ سال بحر کے اوپر ۲۰ سردوں کے مساوی ہیں اور رمضان کے بیاصل اور تو الع موز ہے دورے کردینے والا سال کے تمام روز ہے دکھنے والا بن کرصائم الد ہر بن جاتا ہے۔ اسی مضمون کو جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وہ کے الفاظ ذیل میں ارشاد فر مایا ہے۔ جس کو حضرت انصاری روایت فر مار ہے بیل 'مُنَ صَامَ دَمَصَانَ ثُمُّ اَتُبَعَهُ سِمَّا مِنْ شُوّالِ کَانَ کَصِیّام اللّهُ هُو " (''جس نے رمضان کے روز ہے اس کے ساتھ اور ملا لئے تو تو بیم بحرروز ہے رکھنے کی ما تند ہے' (رواہ مسلم)۔ کو حدیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے 'آلبصّا لَوَ ان کے ساتھ اور ملا لئے تو تو بیم بحرروز ہے رکھنے کی ما تند ہے' (رواہ مسلم)۔ کو حدیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے' آلبصّا لَوَ ان کَانَ حَمْسُ وَ الْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰی مسلم)۔ کو حدیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے' آلبصّا لَوَ ان کے اللہ کھنے آلکہ مُعَةً اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَان سے رمضان سے رمضان کے درمیانی دنوں کے گنا ہوں کا کفارہ میرمضان بی اداکر دیتا ہے جبکہ کیرہ گنا ہوں بچتار ہے''۔

اس سے داشح ہوگیا کہ رمضان ہی کی اطاعتوں اور مغفرتوں کا فیض سال بھرتک چلتا رہتا ہے۔اوریہی فیض منتشر ہوکرسال بھرکے دنوں را توں کی عبادت اور تو فیق کی شکل اختیار کرتار ہتا ہے۔ نہ صرف برکۂ یا اثر ابلکہ عدد ابھی رمضان سال عبادت کا نقطہ آغاز اور تخم تو فیق تھا۔اس لئے مادہ تو فیق وطاعت سال بھرکی عبادت حکے برگ و بارکی آبیاری کرتا ہے اور پورے سال پر چھایا ہوار ہتا ہے۔

رمضان اور اشہر جج کا باہمی ارتباط ..... یہی وجہ ہے کہ دمضان کے ایام نے جن تروک (ترک طعام ترک شرب اور ترک خواہشات) کا پرداز ڈالا وہ دمضان ہی پرختم نہیں ہوجاتے بلکدان تروک سے دوسر نے اور تروک نشونما پاتے ہیں اور تقویٰ کے آگے کی منزلین سامنے چلی جاتی ہیں، جواگر رمضان ہیں نہیں ہوتیں گزرمضان ہی کے تروک کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں طلب جق نے محبت جق کی خاطر اپنے نفس کی عظیم آرد ووک یعنی کھانے پنے اور لذت نفسانی کی چیز کو ترک کر کے ترک ہوائے نفس کی استعداد پیدا کر لی تو تروک کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کھانے چنے اور قرب و و صال کی لذتوں کے سواا ور بھی بہت می لذات ہیں جن کی خواہش نفس میں ہمدونت موجز ن رہتی ہے۔ یہ صرف باہ کے سلسلہ کی لذتیں جیس جنہیں رمضان نے ایک دم چیز اکر تی الجملہ مبر کر لینے کی قوت انسان میں پیدا کر دی تھی ۔ لیکن ان سے زیادہ سخت اور ہولناک جاہ کے سلسلہ کی لذتیں ہیں۔ جو انسان کو مغرور و مشکر بناکر مشاہدہ حق ہی سے نہیں جادہ جی بھٹکا دیتی ہیں۔ اور قرب و و صال کے در جات میں سرداہ مغرور و مشکر بناکر مشاہدہ حق ہی سے نہیں جادہ جی بھٹکا دیتی ہیں۔ اور قرب و و صال کے در جات میں سرداہ مغرور و مشکر بناکر مشاہدہ حق ہی سے نہیں جادہ جی بھٹکا دیتی ہیں۔ اور قرب و و صال کے در جات میں سرداہ مغرور و مشکر بناکر مشاہدہ حق ہی سے نہیں جادہ جی بھٹکا دیتی ہیں۔ اور قرب و و صال کے در جات میں سرداہ

<sup>(</sup>الصحيح لمسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة ايام من شوال... ج: ٢ ص: ٢٢.

الصحيح لمسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم سنة ايام من شوال ج: ٢ ص: ٢٢.

الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.. ج: ٢ ص: ٢٣٠.

ہوجاتی ہیں بھی مکان اور بلڈنگ سے اپنے کو باو قار کہلانے کی کوشش کرتا ہے بھی اپنے قبیلے اور دوست احباب کے اجتماع اور جمگھٹوں سے اپنے لئے شخی اور فکر کا سامان بہم پہنچا تا ہے بھی اپنی متانت اور شجیدگ و بامعنی خاموثی کی نمائش سے اپنے سے وقار کی نمائش کرتا ہے بھی اپنی زینت وآ رائش اور خوبصور تیوں پر گھمنڈ کر کے اپنے خیال میں برقسمت ہوجاتا ہے اور پھران ہی جاہ پندانداندانداندانوں سے دوسروں پرظلم وتعدی وغیرہ کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں جن سے دنیا میں فتندونساد ہریا ہوتا ہے اور دنیا امن و سکھ سے محروم ہوجاتی ہے۔

غرض جاہ پسندی اور دوسرول پر بڑا بننے اورعوام میں امتیازی شان نمایاں کرنے کے مختلف ڈھنگ ہیں اور مختلف راستے ہیں جس سے گزر کرایک مغرورانسان قرب اللی اور وصال حق سے محروم ہوجا تا ہے اس لئے ان کا ترک ان تروک سے بھی زیادہ ضروری ہے جن کی رمضان نے مشق کرائی تھی۔

اس کئے جونبی ان باہی اور شہوانی لذات کے افراط سے نجات پا جائے گی استعداد پیدا کرکے رمضان نے رخصت ہوجا تا ہے ویسے ہی جوج کا پیغام دیتے ہیں جس طرح ہلال رمضان نے اعلان کیا تھا کدا گر در بارالہی میں حاضر ہو کر قرب و و صال شاہی منظور ہے تو شہوائی لذات سے پاک و صاف ہو کر اور انہیں ترک کرکے در بارشاہی (مساجد) میں تراوی و تلاوت کے لئے حاضر ہوجاؤ۔ ای طرح ہلال شوال اعلان کرتا ہے کہ کل سرائے شاہی (حرم کعبہ) یعنی سیدالمساجد میں حاضری اور خلوت محبوب مطلوب ہے تو ان جا ہ پہند یوں کوترک کرکے عاشقانہ و اور خدا کے گھر کی طرف پروانہ وار بردھومگر ع

#### شرط اول قدم آن ست که مجنون باشی

بیسامان وقار حجوڑو،اسباب جاہ ترک کرو۔وسائل غرورو گھمنڈ کوخیر باد کہواور دیوانہ وارمحبوب حقیقی کی طرف چلو، سب سے پہلے گھریاراوروطن ترک کرواور اپنا گھر حجوڑ کرمحبوب کے گھر کی طرف کوچ کرواپنا شہر حجوڑ کر خدا کے بلدامین کی طرف بڑھو عزیز واقر باء کی موانست مانع وصال النی ہے تو اسے بھی حجوڑ دومسافرت اورغر بت اختیار کرو جتھے اور قبیلے کی طاقتوں پر بھروسہ تھا تو اسے بھی خیر باد کہو کسمپری اور بے کسی کی شان سے گھر سے نکل کھڑے ہو۔ پھرنکاوتو دیوانوں کی طرح عاشقوں کی طرح نکلو۔

عاشقی ، در و بیشی اور سرشاری .....سب سے پہلاسامان و قارلباس اور اس کا فیشن ہے اس ترک کر کے احرام با ندھوا ورایک کنگی کندھے پراور ایک کنگی گھٹنوں میں بعنی شاہا ندر ئیسا نداور منعمانہ تھاٹھ چھوڑ کرفقیروں کا بھیس بھرو اور مسکینوں کی سی وضع بناؤ کپڑوں کی بو کا بھی دھیان ندرہے۔ کہ خوشبو کی فکر ہو۔ عاشق کو ان نمائش چیزوں سے کیا واسطا گروہ عشق سے مغلوب ہے۔ بدن کی صفائی ستھرائی کے دھیان کوترک کروائج الحج والثج حج تو نام ہی ہے میلے واسطا گروہ عشق سے مغلوب ہے۔ بدن کی صفائی ستھرائی کے دھیان کوترک کروائج الحج والثج حج تو نام ہی ہے میلے کہلے رہنے یعنی صفائی ستھرائی کے خیال کو غیر سمجھ کران سے بے نیاز ہوجانے کا بدن کے بناؤ سنگار کی فکر میں جھوڑ و نہ مسل کی پرواہ نہ حجامت کی خبر نہ خط کی اصلاح نہ ناخنوں کے بڑھے ہوئے کی فکر حتی کہ میلے بدن میں جو کمیں بھی

پڑجا کیں تو انہیں بھی مت چھیڑد کہتم محبوب کے عاشق بن کر چلے ہوتہ ہیں جانداروں کے تل و غارت سے کیا سردکار؟ چرہ غبار آلود پیرگرد آلود نہ سر پڑو پی نہ پیر میں جوند نہ کندھوں پر عباء وقباء نہ بال سنوار ہے ہوئے نہ ما نگ نہ پی نہ ان میں تبال میں تبار کے فکر نہ الفاظ کے سنوار نے کی فکر نہ الفاظ کے سنوار نے کی فکر نہ الفاظ کے سنوار نے کی فکر نہ کا متبادت کی سجاوٹ، نہ عبادت کی زینت، بلکہ سرے سے ہی فضول کلام ترک کردو، وردز بان ہولیک بھی پست آ واز سے ہوتو کی بھی بلند آ واز سے کردہ کی ماشقانہ۔

مرديوانكى بيداكرو قافع مين موتو بليك لبيك كاشور مورزمين كي اونج في آجائة وچلايزوتاكه آ واز کا وقارجس کی بناوٹ اور سجاوٹ کی فکر تھی مٹ کررہ جائے غرض نہ بات اپنی نہ کلام اپنا۔ بات ہوتو تحجوب کی اور کلام ہوتو شوق محبوب اور ذوق عشق کا لیعنی زبان اور گلاصرف اس کے لئے وقف ہو محبوب کا گھر آ جائے تو آ واز شوق بلند کرو، شوق وزوق میں بھی خانہ محبوب کے پھروں کو چومو بھی پردہ دیوار کو تھام کرروؤاور چیخو ، بھی اس گھر کے اردگر دیرانوں کی طرح گھومو، نثار ہو، بھی یا دہیں غرق ہوکر سرنگوں ہوا در بھی بھکاری بن کر ہا تگ ہے سے سرفراز ہو، بھی فريا داور بهي ياد كرو، بهي قرب كاشكرية بهي بعد كاشكوه، پير چكر ميں ہوں اور زبان عشق كى حركت ميں ، پھران چكروں میں حال بھی ایک انداز کی نہ ہوجس سے حال کی خوشنمائی کا وقار آ گے آئے ،اگر چند پھیروں میں سید ھے چلوتو چند پھیروں میں اکر کرمونڈ ھے ہلا ہلا کرسینہ تان کرچلو لیتی تبھی درمجوب کے سکین بن جاؤ۔اور بھی محبوب کے سیابی ہوجاؤ بصورت وسیرت ہی نہیں مرضی بھی تمہاری کوئی اپنی نہ ہو۔ایک مرضی محبوب ہواورتم ہو،مرضی حق ہواوراس کی پیروی تا کداندرون میں کوئی نیخی وغرور ندرہ جائے اور نہ بیرون برکوئی اثر اہت اور ناز وانداز کی نمود آئے۔ صورت وقار کی بھی ممانعت ..... پھریہ کفنی کا لباس بھی ان پھیروں میں بھی ایک ہیئت ورنگ پر نہ ہو کہ صورت وقار پیدا ہوجائے اگر پہلے تین پھیروں میں وہ برجائے خود نہ ہو۔تو جا رپھیروں میں اسے دائیں کندھے کے اوپر کولیا جائے۔ تاکہ اس کفنی کے اوڑھنے اور پہننے میں بھی کوئی اتفاقی پہن اور سجاوٹ پیدانہ ہوجائے کہ وہ بھی عاشقی کے شایا نہیں بعنی اگر غیرا ختیاری پہن بھی سجاوٹ بن جائے تو وہ بھی یکسرمٹ کررہ جائے۔ پھران گھو منے کے پھیروں میں گود یوانگی تھی مگر جال و هال اور رفتار معمول کی مطابق تھی اس لئے اس کوبھی ختم کرو۔صفاومروہ پہنچوتو حال کہیں آ ہتہ ہوتو کہیں دوڑ بھا گ بھی ہوتا کہ جال کا انداز بھی ایک انداز پر ہاقی نہ رہے جیسا کہ طواف میں بئیت بدن کا اپنا انداز مٹا دیا گیا تھا۔غرص ای طرح اس عاشق حق کے لباس، بدن، زینت، حال ڈ ھال، سیرت وصورت مکام ، آ واز ،رفتار ، گفتار وغیر ه میں کوئی شائبه نمائشی و قار ومتانت کا باقی نه ره جائے۔ خانه بدوشی ..... پھراگر چرتم نے وطن اور وطن داروں کا انس جھوڑ دیا، بلدامین میں پہنچ مسے، مگر بلدامین بھی تو مبرحال آبادی ہے جس میں اپنانہیں تو اس شہروالوں کا سامان زینت، لذت بخش، انکی آوازیں انس افزائے سمع و گوش اوران کی ملاقاتیں ،انس افزائے دیدودل تو ہوتی ہیں جووصال پار میں جائل ہوسکتی ہیں ۔

اس کے کمدی آبادی بھی ترک کرو کہ وہ پھروطن آقامت اورکل موانست ہے جنگل بیاباں ہیں بسر کرو جہاں نے گھر ہوندور، نتھدن، نیکارت نسامان معاش، نداسباب رفاہیت، عرفات کے ریکتان بیں جتی وہ پہر ہیں دھوپ کے سمندر ہیں گزارو، کسی کپڑے، خیمہ سے آگر دھوپ سے بچاؤ ہوجائے تو فبہاور نسایہ کی لذت بھی ترک کروہ بیش کوتر جج دواور خنگی کی راحت بھی چھوڑ دو، مسکن اور جائے سکون کی فکر ہیں مت رہو۔ ویراند نشین اور صحرانور دہوجاؤ۔ خانہ بدوشوں کی طرح بدون منی ہیں گزارو تو رات مزدلفہ ہیں بسر ہو۔ ندوہاں پورادن، نہ بہاں پوری رات، پھر مزدلفہ خانہ بدوشوں کی طرح بدون منی ہیں گزارو۔ کہتے ہی بہاں ہے وہ ہے، مزدلفہ بھی طلوع آفاب سے پہلے چھوڑ دو، گویا کی رات بھی اس فکر کے ساتھ گزارو۔ کہتے ہی بہاں ہے وہ ہے، مزدلفہ بھی طلوع آفاب سے پہلے چھوڑ دو، گویا عرفات کے دن کی طرح بہاں کی رات بھی خدمت محبوب پیش نظر رہے، علاوہ طاعت وعیادت کے اس میدان کی عراض کی ادان بی رات بھی خدمت محبوب پیش نظر رہے، علاوہ طاعت وعیادت کے اس میدان کی منظر بیاں ہی چنو تا کہ اس میڈ بین سے دخمن البی اور خودعشات کے پشینی دشن شیطان رجیم کوسنگ رکسا کہ جوراہ محبوب میش وی وہ کو گویاوہاں دو تین شب قیام ہو، مگر اس کو بھی سے مسلم ورانہ جون کا مصداق رکھو، ایک جگر چین سے بیرانہ کرد کہی بیس ان کے پیر خواب کے اور دنیا دیکھوں سے کی روانہ دار گھومو، واپس ہوتو روزانہ اس شیطان سے لڑائی مول لوجوراہ جاں سپاری ہیں حاکل ہوتا ہے تا کہ جو بی خواب کے اور دنیا دیکھوں سے تو تو گویاوہاں دوتار کاغرور بھی مث جائے اور دنیا دیکھوں سے بیرونشگ چلانے دالا سپابی آجی جو ٹی جھوٹی کئریاں مارنے پرائر آبی ہے۔

فدیئہ جان ..... تو اب وقت آگیا کہ سرے اس نفس ہی کو راہ محبوب میں نثار کردواور خود اس کے گلے پر چھری چلادو، اگرسب کچھ کھو کر جان باقی رہ گئی تھی تو اس سے بھی در لیغ نہ کرو، یہ الگ بات ہے کہ محبوب حقیقی محض اپنی شفقت بے پایاں سے ذبیحہ جان کا فدید ذبیحہ حیوان سے قبول فرما ہے، ورنداس راہ میں بیہ جان جان آفریں کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتی اوروہ جب کہ اس کو کجنشی ہوئی ہوتو سود ابہت ہی ارزاں ہوجا تا ہے۔

حق تو ہیہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

جان دی وی ہوئی اس کی تھی

بہر حال شکر محبوب کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق منحر میں پہنچ کراپنا فدید ایک جان کی قربانی سے دیدہ کہ بیآ خری ترک ہے تروک میں سے جس کے ذریعے وصال محبوب کی آرزو کی جاسکتی ہے۔ بہر حال شہر رمضان نے اگر باہمی لذات ترک کرائی تھیں تو اشہر حج نے جاہی لذات کے ترک کا پروگرام پیش کیا، جو ترک وطن، ترک مسکن اور ترک لباس، ترک زینت، ترک داحت، ترک فیشن، ترک نمائش، ترک وقار، ترک جاہ، ترک افتخار ترک نشاط اور ترک مال سے شروع ہو کر ترک جان برختم ہوجاتا ہے۔

ایام مج میں بیا درمضان .... گرساتھ ہی ساتھ باہ کی ان لذات کے ترک سے بھی چٹم بوثی نہیں کہ جورمضان نے سکھلائی تھیں، بلکہ اشہر حج میں خاص تروک کے ساتھ رمضان کے تروک کو بروئے کار لانے کے لئے گویا

نصف ماہ رمضان کو پھر دہرایا جاتا ہے۔ یعنی چھروزے شوال کے اور نوروزے عشرہ ذی الحجہ کے اشہر تج میں رکھ کر پندرہ روزوں کا پروگرام اشہر تج میں رکھ دیا گیا ہے، تا کہ ان مہینوں میں بھی آ دی رمضان کو فراموش نہ کر سکے، حتی کہ بعض روایات میں عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کورمضان کے دنوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے۔ دونوں کی لذتوں کا سلسلہ منقطع کرایا جاتا ہے۔ جب آ دمی خانہ محبوب کی حاضر باشی اور مشاہدہ حق کے قابل بنرا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ دمضان ابتدائی تروک کا مہینہ ہے۔ اور اشہر جج ان تروک کی تحیل وانتہا کے مہینے ہیں۔

حکمت عید قربان ..... ہاں پرجس طرح رمضان کے تروک وافعال کی تعیل پر کیم وال کو دوگا نہ شکرادا کیا گیا تھا اور مالی شکر یہ میں صدقہ فطرے عیال مجبوب (غرباء واحباب) کی خدمت کی گئی تھی ،ای طرح بہاں بھی تج کے تروک وافعال کی تعیل پرجونویں ذوالحجہ تک ہوتا ہے دسویں ذی الحجہ کواسی انداز سے بجان ودل دوگا نہ شکرادا کیا جاتا ہوا اس کے بعد صدقہ اصنحہ (قربانی) سے غرباوا حباب کی خدمت کی جاتی ہے تا کہ مالی شکر یہ بھی ادا ہوجائے ۔ شان جلال و جمال کا شکر یہ ..... بی عیدین کے تبواد اسلام میں رنگ رلیاں منانے کے لئے نہیں رکھے گئے ہیں بازی ادراس تم کے تمام مادی اور نفسانی لذتوں اور خواہشوں کو تم کر کے روحانی قرب و و مال کے شکر یہ کے طور پر قائم کئے گئے ہیں ،فرق اتنا ہے کہ درمضان کے تروک کے ساتھ افعال ہر کے سلسلہ میں منان کے تروک کی ساتھ افعال ہر کے سلسلہ میں منان کے تروک کے بین تاکہ اس کے جمال و مجبوبت یہ گئی الاطلاق آ قائی اور کھر و یک کے ساتھ افعال ہر کے سلسلہ میں مناسک جج رکھے گئے جو تن تعالی کے جمال و مجبوبت کے مناز مندی اور کو میت کے جاتی الاطلاق سے بیا کی الاطلاق میں مناسک جج رکھے گئے جو تن تعالی کے جمال و مجبوبت کے مناز مندی اور کو بین تاکہ اس کے علی الاطلاق سامنے اپنی شین کرنے کے لئے ہیں تاکہ اس کے علی الاطلاق عندی کے میات پیش کرنے کے لئے ہیں تاکہ اس کے علی الاطلاق سے جال و خو بی کے ساتھ اللے الاطلاق عشق و مجبت پیش کرنے کے لئے ہیں تاکہ اس کے علی الاطلاق عشق و محبت پیش کرنے کے لئے ہیں تاکہ اس کے علی الاطلاق عشق و مجبت پیش کردیا جائے ۔

دوسرے درخ ہے دیکھتے تو ترک کے سلسلہ میں محکوم اور غلام کو بسلسلہ حاضری ملازمت نفس کی مرغوبات اور خواہشات ترک کرنی پڑتی ہیں جس ہے وہ کھانے کمانے اور اڑانے کے کام کانہیں رہتا۔ ورنداسے خدمت کا وقت کیسے ملتا اور عاشق ومحب کو کھن خواہشات نفس ہی نہیں سرے سے نفس ہی کورنے دینا پڑتا ہے، نفس کی شخصیت اور تشخص ہی کو شق میں کم کر دینا پڑتا ہے اسکی حیثیت عرفی اور طبعی ،غرور و قار تو دور کی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ، دوسر لے نفظوں میں یوں سمجھے کہ نماز تو شاہی خدمات بجالانے کے لئے سرکاری طور پر حاضری دربار شاہی ہے۔ جس کے لئے وقت اور عیش کی قربانی کافی ہے گرشاہی آ داب بجالانے کے ساتھ اور جے عاشق کے جوش میں جس کے لئے وقت اور عیش کی قربانی کافی ہے گرشاہی آ داب بجالانے کے ساتھ اور جے عاشق کے جوش میں حرم سرائے شاہی میں شخصی حاضری ہے جس کے لئے جان و مال دونوں کی قربانی ضروری ہے۔ گرآ داب عشق کے ساتھ جس کے ای حاصل خودگر اربی اورخود فراموثی ہے۔

نماز میں سکون دمتانت مطلوب ہے کہ در بار اور دفتر معبودیت میں حاضر ہوتی ہے اور جج سے ای سکون

ومتانت کومٹایا جاتا ہے کہ عاشقانہ رنگ ہے درمحبوب کی حاضری ہے، پس تلاوت وتراوی کے رمضان کے لئے توباہی تروک رکھے گئے جن کاتعلق عیش ہے تھا سکون ومتانت سے نہ تھا، اوراس کے لئے وقت کی قربانی کافی تھی ، لیکن حرم سرائے میں پہنچ کر قرب ووصال کے لئے جاہی تروک بھی ضروری ہو گئے جن کاتعلق جاہ وباہ، عیش ووقار، متانت و ہیبت سب ہی ہے تھا، تا کہ عاشق کی مسکنت اور خود گزاری پیدا ہوجائے تو اس کے لئے محض وقت کی قربانی کافی نہتی جب تک کہ عین نئس کی قربانی نہ کردی جائے۔

پس عیدالفطر سے هئون جال کے حقوق کی ادائیگی کاشکر بیادا کیا جاتا ہے کہ بندوں کو غلام بنتا میسر آگیا اور عیدالفٹی سے هئون جال کے حقوق کی ادائیگی کاشکر بیادا کیا جاتا ہے کہ بندوں کو عاشق ہونا میسر آگیا۔ اصل عبادت صرف نماز اور جج ہے ۔۔۔۔۔۔اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ علیٰ الاطلاق مالک الملک اور آقاو حاکم ہیں ایسے ہی وہ علیٰ الاطلاق کی جوب ومطلوب اور جمیل ومرغوب بھی ہیں اور اس لئے جہاں ایک بندہ کو ان کے شاہی دربار (مساجد) میں حکم روار اور نیاز مند بن کر حاضر ہونا ضروری ہے وہیں اس کے لئے انکے شاہی حرم (مجد حرام) میں عاشق وگرویدہ بن کر بھی پنچنا ضروری ہے بینی اس کی بندگی تام وکا مل نہیں ہوگی اگر ان میں سے ایک نوع بھی بندگی کی رہ جائے ، اس کے معنی بیج بن کہ اگر اسلام میں جج نہ ہوتا اسلام ناقص رہ جاتا کہ میک بغیرا دائیگی نماز ورج کے بغیر مکن نہیں ، وہیں مسلمان کی نکیل بھی بغیرا دائیگی نماز ورج کے مکن نہیں۔

اس کے اسلام کی دوہی بنیادی عبادتیں اصل نکلتی ہیں ، نماز اور جج، ایک جلالی عبادت ہے اور ایک جمالی، بقالی، بقیددوعبادتیں زکو قاوصوم یے خود اصل نہیں ہیں بلکہ ان دونوں اصلی عبادتوں کے تالع اور ان کے مقدمہ وتمہید کے طور پر ہیں ، زکو قامقدمہ نماز ہے جس سے نماز قائم ہوتی ہے کیونکہ نماز اور حاضری دربار میں اگر حارج ہے تو مال دمنال اور اس کی عیش کوشیاں بھی ہوتی ہیں اس لئے اس لئے اسے زکو قاوصد قات کے ذریعے ترک کرا کر دل سے اس کی محبت نکال جاتی ہے تا کہ موافع مرتفع ہوکر مقصود کا جمال سامنے آجائے۔

ادھرروزہ مقدمہ جج ہے سرائے شاہی میں حضوری اور قرب خاص سے لذت اندوزی میں اگر حارج ہے تو نفس اور نفسانیت کے تقاضے یعنی وہ جاہ واقتد اراور کبروغرور ہوتے ہیں۔ اس لئے روزہ سے تروک کی ابتداء کی جاتی ہے اور اشہر جج پرلا کر انہیں مختم کر دیا جاتا ہے تا کہ موانع ختم ہو کر مطلوب ہوجائے اس لئے اشہر جج کورمضان سے متصل رکھا گیا کہ ابتدائی تروک ختم ہوتے ہی انہائی آگیس اور تروک کا سلسلہ متصل رہے۔

پس اسلام میں بنیادی عبادتیں دو ہیں ،نماز اور جج اور عبادتیں ان کے مقد مات اور تمہید ہیں لینی زکو ۃ اور صوم، بنیادی عبادتوں میں اصل حصہ افعال کا ہے جومقصود اصلی ہیں اور نفس ان سے آراستہ ہوتا ہے اور تمہیدی عبادتیں لیعنی ذکو ۃ اور صیام میں اصل حصہ تروک کا ہے جومبادی ہیں جن سے فس کار ذائل سے صاف ہونا ہے۔

اجتماعی دین .....اسلام چونکداجتماعی دین ہے اس کئے اس کی بیاصل عبادتیں نمازاور جج تواجتماعی رکھی گئیں چنانچہ دونوں میں اصل اجتماع ہے اور دونوں کے لئے امام وامیر ناگزیز ہے جواجتماعی رنگ کا خاصہ لازمہ ہے اور تمہیدی عبادتیں چوں کم تحض ان اجتماعی عبادتوں کے لئے نفس کو تیار کرنے کے لئے تقیس اور نفس ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اس لئے بید دونوں عبادتیں (صوم وزکو ق) بھی انفرادی رنگ کی رکھی گئیں چنانچہ ہرایک کا مال اور اس کی مقدار الگ الگ ہے۔ اس لئے ہرایک کا مال اور اس کی مقدار الگ الگ ہے۔ اس لئے ہرایک کی زکو ق بھی مقدار و مدت کے لخاظ ہے الگ الگ ہے۔ اس طرح ترک طعام وشہوات کھی ہرایک کا الگ الگ ہے۔ اس لئے روزہ بھی ہرخص کا اپنا اپنا الگ ہے۔ غرض اسلام کے اجتماعی دن ہونے کا مقتضی بھی بہی تھا کہ اس کی بنیا دی عبادتیں تو اجتماعی ہوں اور تمہیدی عبادتوں میں اجتماعیت کی شرط نہ ہو۔

خلاصہ بیہ کہ اسلائی تہذیب وتربیت ہیں ایک مسلم کا عباداتی سال افعال وتروک اور بروتقوئی سے تلوط اور للاجلار کھا گیا ہے۔ اگراس کی بنیا دعبادتوں ہیں سے دوعبادتیں افعال کی شم سے رکھی ٹئی ہیں یعنی صوم وز کو قاورا گراس عباداتی سال کے ابتدائی مہینے (رمضان) ہیں افعال برء تلاوت و تراوت و فیرہ رکھے گئے ہیں تواس ماہ ہیں تروک تقوگی (ترک طعام و شہوات) ہمی رکھے گئے۔
عباداتی سال کے درمیانی روزول کی اہمیت ۔۔۔۔۔ای طرح اگراس عباداتی سال کے درمیانی حصوں مثلا اشہر جج ہیں بربطواف وزیارت اور صلاق و تلاوت کا ذیرہ جع کیا گیا ہے توان ہی مہینوں ہیں جاہی وہائی دونول تھے استہا کی تروک ہی جہ سے جی جی جی جے ہیں جن میں صیام عشرہ ذی الحجاور بالخصوص صوم یوم عرف فاص اہمیت رکھتے ہیں یا مثلا اشہر جج کے بعد محرم میں جہاں افعال بر علاوت و نماز اور اذکار و فیرہ معمولا رکھے گئے ہیں۔ وہیں تروک کے مشلا اشہر جج کے بعد محرم میں بسلسلہ افعال بر عاص فرائض ہی پڑئیں تنا عدت کی گئی ہلکہ عام فوافل و تطوعات سلسلہ ہیں یوم عاشورہ و فیرہ بی بالسلہ اور کی تعنوں فی سیسلہ بیا ہو جاتا ہے۔ سے سال بھر کے گئیا ہیکہ عام فوافل و تطوعات بھی سالی مہینوں میں بسلسلہ افعال بر عاص فرائض ہی پڑئیں تنا عدت کی گئی ہلکہ عام فوافل و تطوعات مجس کی گئی ہیکہ ہم ماہ میں ایا مہینوں میں بسلسلہ تا کہ درمیان سال کا کوئی مہینہ بھی افعال بر واور وک تقوئی سے خالی ندر ہا اور رمضان کی یاوفنل و ترک دوتوں تا کہ درمیان سال کا کوئی مہینہ بھی افعال بر اور تروک تقوئی سے خالی ندر ہا اور رمضان کی یاوفنل و ترک دوتوں تا کہ درمیان سال کا کوئی مہینہ ہم افعال براور تروک تقوئی سے خالی ندر ہا اور رمضان کی یاوفنل و ترک دوتوں عیشیتوں سے تازہ ہوتی رہے ، ای طرح ای عباداتی سال کے نقطا ختا م بعنی شعبان میں شب برات کے افعال میں سے تازہ ہوتی رہے ، ای طرح ای عباداتی سال کے نقطا ختا م بعنی شعبان میں شب برات کے افعال

تووہیں یوم برات کاروزہ بھی سنت اسلام قرار دیا گیا اور پھر بطرز سابق اس خاص فعل وترک ہی پراکتفائیس کیا گیا جائے ہیں گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ افعال بر کے ساتھ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کی تھی۔ گویا شعبان افعال وتروک سے بھر پور دہتا تھا۔ جس میں شب برات کے افعال اور یوم برات کے تروک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ماہ وسال کا تو از ن سببر حال سال جس کی ابتداء میں رمضان اور اس کے افعال و تروک ہوں اور جس کے ماہ وسال کا تو از ان سببر حال سال جس کی ابتداء میں رمضان اور اس کے افعال و تروک ہوں اور جس کے ماہ وسال کا تو از ان سببر حال سال جس کی ابتداء میں رمضان اور اس کے افعال و تروک ہوں اور جس کے ماہ وسال کا تو از ک

درمیانی مہینوں میں اشہر جج اورمحرم وغیرہ کے جامع ترین افعال وتر وک ہوں اور جس کی انتہا میں شعبان اور اس کے مخصوص افعال وتر وک ہوں افتحال وتر وک ہوں تو خاہر ہے کہ اس سال کی برکت وہدایت اور نور انبیت کی کیا انتہا ہوسکتی ہے کیونکہ جس چیز کا اول و آخر اور وسط درست وضیح ہودہ یقینا محفوظ اور نجات یا فتہ اور ہلاکت سے دور ہوتی ہے۔

ان اوراق پریشان سے امید ہے کہ ناظرین پر رمضان عیداور مناسک نج کی تقیقتیں اور حکمتیں اوران کے آثار دنتائج ایک حد تک واضح ہو گئے ہوں گے جوان سطور کا مقصداور اس زیر نظر رسالہ کا نصب العین ہے۔ زیادہ تنصیلات کے مصفحات محمل نہ تھے اس لئے اس تعدر قلیل پر قناعت کی گئے۔

فَهَ لُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاعُ السَّرِيُ وَبِسَالِلُهِ السَّوَفِيُقِ السَّوَفِيُقِ السَّوَفِيُقِ

حضرت عباده بن صامتُ نے بیان کیا۔ جب رمضان آتا تو آپ صلی الله علیہ وسلم ہم کوان کلمات کی تعلیم و سیتے ۔ 'اللّٰه ﷺ سَلِّمَنی لِوَمَضَانَ وَسَلِّم وَمَضَانَ لِی وَسَلِّمهٔ لِی مُتَقَبَّلا " اس میر سے الله! محصور مضان کے لئے محفوظ کرد ہے۔ اوراس رمضان کو بحفاظت میر سے لئے تبول فرما''۔

ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا لَاتُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ رَحُمَةُ إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا. اَللَّهُمَّ وَتَوَقَّنَامُسُلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالْصَّلِحِيْنَ امِينَ يَارَبُ الْعَلَمِينَ.

<sup>( )</sup> مشكواة المصابيح، كتاب المناقب، باب تسمية من سمى من اهل البدر، ج: ٣٠٠ ص: ٣٤١.

<sup>( )</sup> پاره: ٣، سورة آل عمران ، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>طب في الدعاء والديلمي وسنده حسن) العمال، ج: ٨ ص: ٥٨٣ رقم: ٢٣٢٧ (طب في الدعاء والديلمي وسنده حسن)

# فضيلتِ تقويل

"أَلْحَمُدُلِلَهِ نَحُمَدُهُ وَ وَسَنَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْ فَكُمُ اللهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاهَا دِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاهَا دِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَا مُضَلَّهُ اللهُ وَمُولًا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ إِلَى اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَ نَا وَمَولًا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. صَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ، وَدَاعِيا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. صَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلُهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا يَعْدُرًا وَلَا عَبُولُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَا اللهُ مِنَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْمِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا آمَّا بَعُدُافَاعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ، بِسَمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. ٥ ﴿ وَمَنْ يُتَّقِ اللهَ يَكُولُ اللهُ مَنْ اللهُ مِحْرَجًا ٥ وَيَرُزُقُهُ مِنَ اللهُ بَالِعُ اللهُ مَعْرَبًا اللهُ لِكُلُ شَيْءً اللهُ مَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ وَمَنُ يَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوحَسُبُهُ ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ امُومٍ ، قَدُجَعَلَ اللهُ الْعَظِيمُ اللهِ فَهُوحَسُبُهُ ، إِنَّ اللّهُ بَالِغُ امُومٍ ، قَدُجَعَلَ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ ا

احوال واقعی ..... بزرگانِ محرم! یہاں آنے کے بعد میں نے پچھ بیان کرنے کا دعدہ کیا تھا گر بیاری کا سلسلہ شروع ہوگیا اور نزلدز کام بخارو غیرہ کی وجہ ہے کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو میں نے معذرت کردی کہ بھائی! آج رہنے دو پھردیکھی جاویگی جنانچہ ہمارے بھائی رشید نے یہ بھی فرمایا کہ واپسی میں ایک دن دیا جائے اس میں پچھ بیان وہ جائے گا۔ میں نے اس پر کہا کہ اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ آج میں نے سوچا کہ شاید بھول گئے ہوں گا در یہ دکھے کرکوئی سامان بھی جلسہ واجلاس کا نہیں بالکل مطمئن تھا گر اب معلوم ہوا کہ سب جمع ہیں تو اچا تک ایک چیز سامنے آئی اور مجمع کے احترام کا تقاضہ بھی بہی ہے کہ بچھ بیان کر دیا جائے جا ہے ہو مختصر ہی ہو۔ اس لئے زیادہ وقت بھی نہ لے سکوں گا ۔ بھی خارش کروں گا۔

طریقِ سلف اور وصیت تقوی ....سلف صالحین یعنی حضرات محابر اور حضرات تابعین کی بیعادت رہی ہے کہ جب ایک دوسرے سے رفصت ہوتے تو کہتے تھے کہ پچھ نفیحت کیجئے جھوٹے اپنے بروں سے نفیحت کی فرمائش کرتے تھے اور بروے اپنے چھوٹوں سے نفیحت طلب کرتے تھے، عام طور سے سلف کی بیضیحت ہوتی تھی کہ اُوْصِیٹ کُمُ بِعَفْوَی اللّٰهِ ، '' میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں''۔

بیسلف کاعام جواب ہوتا تھا۔ای مناسبت سے میں نے بہ آیت تلادت کی جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ جو مخص

پاره: ۲۸، سورة الطلاق، الآية: ۳،۲.

الله سے تقوی اختیار کرتا ہے۔اللہ اس کے لئے مشکلات میں ایسے راستے کھولتا ہے کہ اس کے وہم دگمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔مشکل میں پھنسا ہوا ہے ہر طرف سے راستے بند ہیں غیب سے سامان ہوتا ہے اور راونکل آتی ہے اور وہ 'شکل سے نکل جاتا ہے۔

نتائج تقوی اسداللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَمَنْ یَسَّقِ اللّٰهَ یَجْعَل لَّهُ مَخُوبَهِ ﴾ ("تقوی پرمرتب شده پہلا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی مشکلات میں اس کے کام آتے ہیں "۔ اور دومراوعدہ یہ ہے کہ ﴿ وَیَسُورُ وَقَعَهُ مِنْ حَیْبُ لَایَحُتَسِبُ ﴾ (" حق تعالی اس کوایسے انداز سے رزق دیتے ہیں کہ اسے وہم وگمان ہمی نہیں ہوتا کہ میرارزق یہاں سے کُنی جائے گا اور پہنچتا ہے وہیں سے "۔ تیمراوعدہ یہ فرمایا ہے ﴿ وَمَنْ یَسِّقِ اللّٰهَ یُکَفِّوْ عَنْهُ سَیّاتِهِ ﴾ (" کہ جوتقوی افتیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیتے ہیں "۔ اور چوتھا ثمرہ اور نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے ﴿ وَیَعُظِنْمُ لَهُ آجُو ا ﴾ (" الله اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردیتے ہیں "۔ اور چوتھا ثمرہ اور نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے ﴿ وَیَعُظِنْمُ لَهُ آجُو ا ﴾ (" الله اس کے اجرواؤ اب کو بہت بڑھا دیتا ہے "۔

تو تقوی اختیار کرنے پران آیات میں جاروعدے دیئے گئے ہیں مشکلات میں راستہ کھول دینا، رزق بے شان و گمان پہنچانا، معصیت کا کفارہ کر دینا، اجروثو اب کو برد صادینا، تقوی کے ایک معنی تو لغت میں ڈرنے اورخوف کے ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ 'اللہ سے ڈرواورخوف ذشیۃ اختیار کرؤ' کسی حالت میں بے فکر ہوکرمت بیٹھو، خواہ دولت مند ہوخواہ مفلس ہو۔ ہر حالت میں اللہ کا ڈرانسان کور ہنا جا ہے۔

تقوی ، امن عالم کا ضامن ہے ۔۔۔۔۔ اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی جرائم اور معصیتیں ہیں وہ اللہ کے ڈرسے ہی ختم ہوتی ہیں۔ جرائم کو نہ پولیس روک سکتی ہے نہ فوج روک سکتی ہے اور نہ تھیار روک سکتے ہیں۔ جب تک کہ دل میں ڈراور خوف خداوندی نہ ہوگا۔ آ دی جرائم سے باز نہیں رہ سکتا۔ اگر محض پولیس اور فوج کی طاقت سے جرائم بند ہوجا یا کرتے تو آج کی دنیاسب سے زیادہ متقی ہوتی۔ اس لئے کہ آج نہ فوجوں کی کی ہے اور نہ پولیس کی کی ہے اور نہ تھیار موجود ہیں کہ دنیا نے بھی دیمے بھی نہوں گے۔ تو پیں بھی اور نہ تھیار موجود ہیں بھی دیر دور دور تک جاتے ہیں۔

ایک بم سے لاکھوں آ دی ختم ہو سکتے ہیں ، اگر ان ذرائع سے دنیا ہیں امن قائم ہوسکا اور جرائم مٹ سکتے تو آج کی دنیا ہیں کوئی جرم باقی ندر ہتا ، سب کے سب متقی اور پر ہیزگار ہوتے لیکن جتنی پولیس بردھتی جاتی ہے اور جتنی فوج اور ہتھیار بردھائے جاتے ہیں اس سے دیئے جرائم بردھتے جاتے ہیں اور عام طور سے دنیا ہیں فسق و فجور ماردھاڑ اور بدامنی ، بدنیتی اور فسادات عام ہوتے جارہے ہیں۔ارتکاب جرائم کی وجہ بینیں کہ اس دور ہیں پولیس اور فوج کی کی ہے، بلکہ دلوں ہیں اللہ کا ڈراور خوف باتی نہیں ہے۔اگر یہ ہوتو آدی کو اتکارب جرائم کی ہمت ہی

<sup>🛈</sup> باره: ٢٨ ، سورة الطلاق ، الآية: ٢ . 🛈 باره: ٢٨ ، سورة الطلاق ، الآية: ٣.

كباره: ٢٨ ، سورة الطلاق ، الآية: ٥. كباره: ٢٨ ، سورة المطلاق ، الآية: ٥.

نہیں ہوگی خواہ وہاں پوکیس اور نوج ہویا نہ ہو پھر جا ہے تنہائی میں بھی ہووہاں بھی گناہ سے بچے گا۔ تقوى كے بغير قيام امن ناممكن ہے .... مثلا آپ كے سامنے لاكھوں روپے كافر اندركھا مواہے أكر آپ اٹھا كرلے جانا جا بيں تو لے جاسكتے ہيں كيونكہ وہاں نہ پوليس ہے نہ فوج ہے گرآپ اسے نہيں اٹھاتے! كيوں؟ اس لئے کہ اللہ کا ڈردل میں گھر کئے ہوئے ہے کہ میں نے اگراپیا کیا تو اللہ کے سامنے قیامت کو کیا جواب دوں گا۔ جب بوجھا جائے گا كرتونے غير كے مال ميں بغيراس كى اجازت كے كيون تصرف كيا تھا۔ توسب سے برى بوليس جودلوں پربینی موتی ہے وہ خوف خداوندی ہے۔ وہی تمام جرائم سے بچانے والی ہےاورمعصیت سے رو کئے والی ہے۔ورند دنیا میں کوئی صورت نہیں ہے جرائم سے رو کنے کی اور جرائم سے بیچنے کی ۔اسلام نے آخرت کا جوعقیدہ پیش کیا ہے اس کا مطلب بدہے کہ بندہ کو ہروفت بیقصور ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر جواب دہی کرنی پڑے گی۔اور بر مخص سے اللہ تعالی بوچیس سے کہ زندگی مس طرح سے گزاری۔اس کا جواب دینا پڑے گا۔ توبیع قیدہ ایسا ہے کہ جس سے انسان حرکات ناشائستہ سے رک سکتا ہے۔ ای عقیدے کی وب سے دنیا میں امن قائم ہوسکتا ہے۔ اور برخض ارتكاب جرائم سے نج سكتا ہے۔ اوركوئي صورت اليي نہيں جس كے اختيار كرنے سے جرائم سے في سكتے۔ باطنی فساد بھی تقویٰ سے رفع ہوتا ہے ....جبلی طور پر انسان در مرہ واقع ہوا ہے مار کاٹ چیر پیاڑ اس کا خاصہ ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت آ دم کو زمین برا تارا گیا اور حضرت حوا مجی اتریں تو فرمایا ﴿إِهْبِطُوا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴾ ٢ جاؤتم دنیا کے اندراورایک دوسرے کی وشمنی تنهارے اندر ڈال دی تحق ہے۔اس کئے انسان ایک دوسرے کا دشمن بھی ہے اور برا جا ہے والابھی۔اس کے قلوب میں کہیں حرص رکھی منی ہے کہیں بخض رکھا ممیا ہے کہیں حسد رکھا ممیا ہے کہیں تکبر رکھا ممیا ہے۔ان اخلاق رذیلہ کی بناء پر جب آ دمی حریص ہوگا تو دوسرے کے مال برنگاہ ڈالے گا۔اوراے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا پھراسے جائز ونا جائز کی یرواہ نہ ہوگی، چوری ڈینتی بے تھاشہ کرے گا ،اس لئے کہ اس کے اندرحرص کا مادہ موجود ہےاورا گرانسان میں حسد کا مادہ موجود ہے تو وہ اینے کسی بھائی کو بڑھتا ہواد مکھنانہیں جاہے گا۔ دنیا میں کوئی عزت کے اعتبار سے ذرا بڑھا تو داوں میں حسد شروع ہوجا تا ہے کہ یہ کیوں بردھ گیا ، لوگ اس برتو غورنہیں کرتے کداس نے اپنی صلاحتیں استعال کیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا۔ ہم بھی وہ صلاحتیں پیدا کریں مگرینہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہیہ ہے کہ بیہ تر تیات ومراتب اس کے پاس ندر ہیں جا ہے مجھے ملیس یا نملیس، بید صد کا خاصہ ہے کہ آ دی دوسرے کی نعمت کو زائل ہوتا دیکھ کرخوش ہو، جا ہےخود بالکل مختاج اورمفلس کیوں نہ ہو۔

ایسے بی تکبر طمع لا کی وغیرہ ہیں۔ان اشیاء رذیلہ پراگر ہریک نگانے والی کوئی چیز ہے تو وہ تقوی اور خوف خداوندی ہے اگر بیرنہ ہوتو سوائے ماردھاڑ کے اور ڈکیتی ڈالنے کے اور کیا کرے گاتو اس سے دنیا میں ایک عجیب

الهاره: ٨، سورة الاعراف، الآية: ٢٣.

انار کی پھیل جائے گی۔ بیا خلاق عام ہیں اور بیانسان کی جبلت ہے،اس لئے حق تعالی نے اپنا قانون اتارا کہان چیزوں ہے ہے گرزند گی گزارو۔

اس لئے تھم ہے کہ حسد ختم کر واور ایٹارا فتیار کر واگر اپنے کسی بھائی کودیکھو کہ دولت ہلی ہے تواس پراہتے ہی خوش ہو جیسے کہ بید دولت بجھے ہی مل گئی اور یہ مجھو کہ وہ میری ہی دولت ہے اگر کسی کو عزت ملی ہے تو یہ مجھو کہ دہ میری عزت ہے ،اگر خدا نخو استہ بیذ کیل بنا تو یہ میری ذالت ہے ۔ یہ جذب دین نے پیدا کیا ہے کہ حسد کو چھوڑ کر ایٹا افتیار کر و۔ لائج چھوڑ کر قناعت اختیار کرو کہ جتنا تہ ہیں اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہو، شکر کرتے رہواللہ تعالیٰ اسے برخوادے گا۔ ای طرح کر سے بچا کر دین نے تواضع کی تعلیم دی ہے کہ خاکساری برتو ، ہرا کہ کے سامنے چھوٹے بن کر پیش ہو کر تم بردے ہو، میں چھوٹا ہوں۔ لڑ ائی دنگا جب بھی ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہرا کی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور قاعدہ ہے کہ دو بڑے ایک جگہ نہیں ساسکتے ۔ یقینا ایک تھٹے گا ایک بڑھے گا۔ ایک ختم ہوگا ایک بی بڑا ہے۔ تو میں جو ایک جگہ کہ میں بڑا نہیں ۔ بڑا تو وہ ہے ۔ جو یہ کہ کہ میں بڑا نہیں یہ بڑا ہے۔ تو کھر لڑائی جھگڑا کس چیز کا ہوگا۔؟

اس کے امن وامان کا ذریعہ تواضع اور خاکساری ہے اور لڑائی جھڑوں کا سبب تکبراور نخوت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان میں موجود ہیں ان کا علاج اگر کیا ہے تو دین نے کیا ہے۔ انبیاء کیبیم الصلوٰ قوالسلام نے دنیا میں آکر اس کی تعلیم دی اس کے طریقے ہتلائے ہیں کہ اگر میے طرز اختیار کرو گے تو تمہاری حرص زائل ہوجائے گی اور میہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا حسد ختم ہوجائے گا۔ یہ تمام طریقے وین کے بتلائے ہوئے ہیں۔

تقوی محاسبہ آخرت سے نجات کا ذر بعد ہے ..... بدو بنیادی ہا تیں ہیں ایک دل میں اللہ کا ذر ، دوسر سے آخرت کے عقیدے میں مضبوطی اور پختگ کہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں مجھے جواب دینا ہے اور حق تعالیٰ کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ حتی کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ سردیوں میں گرم پانی نعمت ہے اسکا بھی احسان جنلا یا جائے گا کہ ہم نے سردیوں میں گھنڈا پانی نعمت ہے اس کا کیا حق ادا کیا ؟ گرمیوں میں شھنڈا پانی نعمت ہے اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اس شھنڈے پانی کو استعمال کر کے کیا شکریدادا کیا۔ وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ متمہیں اتنی دولت دی گئتھی تم نے اس کو کا ہے میں صرف کیا۔ تو سب چیز وں کوالگ الگ یو چھاجا ہے گا۔

ینہیں کہ سارے نبی آ دم ہے مشتر کہ طور پر سوال ہوگا اور وہ سب مل کر جواب دیں گے نہیں بلکہ ہر کسی کی پوری زندگی سامنے کر دی جائے گی اور پھر اس کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ بیا تقیدہ جب ایک مومن کے دل میں جما ہوا ہے تو وہ جرات و ہمت نہیں کر سکتا۔ خیانت کی بدیانتی کی۔ اور جب بھی بیر کت کرے گا تو معلوم ہوگا کہ عقیدے میں ڈھیلا بن آ گیا ہے۔ وہ عقیدہ دل میں چھپ گیا ہے۔ سامنے نہیں رہا ہے لیکن اگر سامنے ہوتو پھر

یقیناً جرات نہیں ہوگی اورا گر کر ہی گزرے گاتو پھر جلدی سے توبہ کی توفیق ہوگی اور ندامت ہوگی کہ میں نے بہت بری حرکت کی ہے۔اس کے نیچے میں توبہ کرے گاءاستغفار کرے گا۔ بیندامت توبہ واستغفارای وجہ سے کہ بیدو و بنیادیں ہیں اس کے ذہن میں۔

تقوی میں احتیاط کا پہلو .....تقوی کے ایک معنی ہیں ڈرنے کے کہ آ دمی اللہ ہے ڈرے اور یہ ہی گویا جرائم سے انسداد کا طریقہ ہے۔ تقویٰ کے دوسرے معنی ہیں احتیاط۔ کہ میں آ دمی مختاط زندگی بسر کرے جس میں بڑے جرائم کم حجمو نے جرائم کو چھوڑ دے کہ اگر میں نے مکر وہ فعل کیا تو ممکن ہے کہ کل کو فعل حرام کروں اور مکروہ سے بیخے کے لئے بعض جائز چیزیں بھی ترک کرنی پڑتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جائز میں گھر گھر اکر مکروہ میں جتلا ہو جاؤں۔ شریعت کی اصطلاح میں ای کا نام سد ذرائع ہے یعنی ذرائع اور وسائل کو ترک کردوتا کہ نا جائز مقاصد تک و بیخنے نہ یا وُں اور یہلے ہی رک جاؤں۔

مثلاً زناکاری ایک تعلی خبیث ہے اور حرام ہے۔ اس سے بچانے کے لئے فرمایا گیا کہ اجنبی عورت پرنگاہ بھی مت ڈالو۔ اجنبی عورت سے خلوت بھی مت اختیار کرو۔ اجنبی عورت کی آ واز پرکان بھی مت لگا دیے ساری چیزیں سد ذرائع ہیں۔ جوان چیزوں میں پڑا تو اندیشہ ہے کہ جتلا ہوجائے گا۔ اصل گناہ سے بچانے کے لئے شریعت نے یہاں سے روکنا شروع کیا کہ نگاہ بی مت ڈالؤ کان بی مت نگاد۔ اور اگر عورت نوشبولگائے ہوئے ہوئے ہوتا ہوتو اپنی ناک کوموڑلو۔ گویا ہم خوشبونہیں سونگھ رہے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ خوشبوذریعہ بنتی ہے خیال کے متوجہ ہونے کا۔ یہ ہا قتیاط جے فتہاء لکھتے ہیں کہ اگر عورت وضو کرے اور اس کا بچا ہوا پانی لوٹے میں موجود ہے اس سے وضومت کرو۔ دوسرانیا پانی لو۔ اس لئے کہ اس کے بچے ہوئے پان سے دھیان جاسکتا ہے کہ یہ فلال عورت کا وضو ہے۔ اس خیال کواگر متوجہ کر دیا جائے تو اندیشہ ہے کہ دل کے اندر فتنہ پیدا ہوجائے۔ اس لئے شریعت نے اختیاط کی روسے تھم دیا کہ تم ریا کہ تم اس پانی کوچوڑ دو نیا پانی الگ لو۔ کیوں اپنے خیال گاندہ کرتے ہو۔ خیال گندہ ہوا تو ارادہ گندہ ہوگا تو نعل نایا کہ ہوجائے گا۔ اس لئے شروع اور ابتداء بی سے بچے ہیں۔

زنا گناہ کیرہ ہے اور یہ جوابندائی وسائل ہیں ان کوصغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اورصغیرہ گناہوں سے اس لئے بچایا گیا ہے کہ کیرہ تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ اختیاط کی زندگی ہے۔ چوری کے اندر جواصل فعل ہے اور جس کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے مال کو بلا اس کی مرضی کے اٹھالا کے لیکن شریعت نے اس سے بچائے کے لئے ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے سامان کو مت و کھو ممکن ہے خیال پیدا ہو کہ آ کھ بچا کرا ٹھالوں بہتا تک جھا تک پیش خیمہ ہے اور چوری تو انجام کا راور آخری فعل ہے جواصل میں ممنوع ہے۔ اس سے بچائے کے لئے یہ لہاسلسلہ قائم کیا ہے۔ ہاں اگر خود ما لک ہی دکھلائے کہ جھے اللہ نے یہ فعمت دی ہے تو آ وی شوق سے دیکھے اور دکھ کے اور خود ما لک ہی دکھلائے کہ جھے اللہ نے یہ فعمت دی ہے تو آ وی شوق سے دیکھے اور دکھ

جھا تک کرنایا بیخورکرنا کہ کس مکان میں ہے مال اور بیدھیان جائے کہ اگر نقب لگاؤں تو یہاں سے مناسب رہے گا یہاں سے بینقب لگائے کا دھیان اور تا تک جھا تک کرنا اور نگاہ ڈالنا۔ صغیرہ گناہ ہیں۔ شریعت نے ان صغیرہ گناہوں سے روکا ہے تا کہ اصل گناہ جو کہ چوری ہے اس تک نہ جانے پائے۔ اس کو کہتے ہیں سدذرائع اور وسائل میں بائدی تا کہ اصل مقصد تک نہ چہنچنے یائے۔

در جات تقوی کی ..... یہ بی ہے وہ سد ذرائع کہ ابتداء میں جوہلی صورت ہے اسے بھی اختیار مت کروتا کہ بڑی صورت تک نہ پہنچ سکو۔ تو شریعت اسلام نے ایک سلسلہ کہائر کا رکھا ہے۔ کہ یہ ترام ہے مثلاً زنا کاری، چوری، بے ایمانی اور پچھاس کے دواعی واسباب ہیں ان تک کوروکا ہے تا کہ اصل مقصد تک چیخے نہ پائے ،اب اگر تقویل کے لغوی معنی بھی مراد لئے جاؤیں۔ یعنی ڈرنے کے تو بھی اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ ڈرسے معاصی چھوٹ جائے ہیں اور اگر تقویل سے احتیاط کے معنی لئے جاؤیں تو بدرجہ اولی معصیت سے حفاظت ہوجائے گی کہ بعض جائز جن بھی چھوٹ جاتی ہیں۔

جاہل مقام تقوی کے سے تا آشنا ہے۔۔۔۔۔اگر کوئی بالکل انجام اور جاہل محض ہے اسے بھی بھی ڈرنہیں ہوگا اس کے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے بادشاہ کے اقتدار ہے۔ایک دیہاتی اگر بادشاہ کے دربار میں آئے تو وہ زیادہ نہیں فررے گا۔ اس لئے کہ وہ واتف ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے اختیارات کیا ہیں اس کا اقتدار کیا ہے؟ بادشاہ کو یوں ہی سمجھے گا کہ مجھ جیسا ایک آ دمی ہے۔ مگر وزیراعظم تقرائیگا، کیکیائے گا۔ اس لئے کہ وہ بادشاہ کے اختیار واقتدار کو جاتا ہے۔ وہ آ کھی نبی رکھے گا۔ ادھرادھر بھی نہیں ویکھے گا کہ بہیں ہے ادبی نہ ہوجائے۔ میری گردن نہ ماردی

جاے۔ تو جس کوعلم اور پہچان ہوگی باری تعالیٰ کی بروائی اور اقتد ارکی اور اس کے جلال کی اس کے ول کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اور جوجا ہل ہے اس کے ول کے اندر کچھ بھی پیدا نہ ہوگا۔

سے کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے مشاعرہ کی جمل کی کہ شعراء آئیں اورا پنا پنا کلام سنا کیں اوراعلان کیا کہ جس کی نظم عمدہ ہوگی اسے انعام دیا جائے گا۔ سینکڑ ول شعراء نے نظمیں اور غربی تکھیں اور بہت بڑا در بار ہوا۔ گاؤل کے ایک دیہاتی نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی کچھ تک بندی کرے لے جاؤں تو جھے بھی بادشاہ انعام دے گا۔ تو چودھری صاحب بھی در بار میں کچھ لکھ کر لائے۔ وزیراعظم نے دیہاتی آ دی بچھ کراسے بلایا اور پوچھا کہ تو کیا لایا ہے اس بناپر جودھری صاحب بی گردن نہ ماردے۔ اس بناپر وزیراعظم نے دیہاتی ہے دیہاتی ہے کہا۔ کہ چودھری صاحب! تم نے جو پچھ کھا ہے وہ بھی جھے سنا دو۔ اس نے کہا اچھاس کو دیراعظم نے دیہاتی ہے وہ تطعیر بھا کہ ۔

سب در کھت ماں بجرگ بن ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل

یعی سارے درختوں میں جو بڑا درخت ہے وہ بڑکا درخت ہے جس کی ڈاڑھی اور چھالیں لگی رہتی ہیں اور اس کے سبز سبز ہے ہوتے ہیں اور سرخ سرخ کھل ہوتے ہیں۔ کو یا یہ قطعہ کہا اور اس قطعہ کے اخیر میں کہا کہ اکبر ہادشاہ گیدی خر

یعنی اکبر بادشاہ حرام زادہ ہے۔ بیس کروز براعظم تو کانپ گیا کہ اس کمبخت نے خود بھی جان کوئی اور جھے۔ بھی پڑوائے گا ، تو خیروز براعظم نے کہا کہ چودھری صاحب! شعر بڑے عمدہ ہیں مگر بیہ جواخیر کاشعر ہے (اکبر بادشاہ گیدی خر) بیہ نہ کھو۔اس نے کہا کہ اور کیا لکھوں؟ وزیراعظم نے کہا کہ یہ کھوکہ.....

أكبر بإدشاه بحروية

بین اکبرٔ بحردیز کا بادشاہ ہے۔مطلب میہ ہے کہ بڑا او نیجا بادشاہ ہے۔اس نے کہا جی اچھا کہد دل گا۔ مشاعرہ شروع ہوا۔شعراء نے اپنی اپنی نظمیں اورغز لیں سنا ئیں۔اعلان ہوا کہ چودھری صاحب بھی ایک تطعیہ پڑھیں گے۔چودھری صاحب نے کھڑے ہوکرایک قطعہ پڑھا کہ

برے ہرے ہتوامیں لال لال کھل

سب در کھت مال بجرگ برو

ا کبر ہادشاہ بحروبر ا کبرنے کہاچودھری صاحب! بیمصرع تو بہت عمدہ ہے گر بیا خیر کامصرع ہے ۔

أكبر بإدشاه بحروبر

بیبہت بردامصرع ہے۔ اکبر مجھ گیا کہ مصرعداس کانبیں ہے۔ بیاس کوئسی نے بتایا ہے تو چودھری نے دہیں کھڑے کو ہیں کھڑے کو میں تو ہوں کھڑے در براعظم کو مال کی گالی دے کرکہا کہ اس حرام زادے نے کہا تھا کہ اس طرح کہنا ورنہ میں تو ہوں

لكه كرلاياتها \_

#### ا کبر بادشاه گیدی خر

ا كبر با دشاه نے كہايہ بہت عمده ہے وہ تھيك نبيس تھا۔

چودھری صاحب نے کہا جی ہاں! میراتو یہ جی مصرعہ ہے پھراس کو بادشاہ کی طرف سے بہت انعام واکرام ملا۔ اس نے یہ مصرعہ 'اکبر بادشاہ گیدی خز' کیوں کہا تھا؟ اس لئے کہ وہ ویہاتی ہے۔ نہ اکبر کی جاہ وجلال سے واقف اور نہاس کی عظمت واقتد ارسے واقف فقط ایک دیبات کا رہنے والا ہے۔ تو دیباتی لوگ بیچارے بالکل سادہ ہوتے ہیں۔ ان میں چھل فریب مکروفریب دغابازی دھوکہ دہی کچھنیں ہوتی ہے۔ سادہ زندگی ہوتی ہے جو دل میں آیا ہے۔ تکلف کہ دیا۔

قدر تقوی بقدر عظمت .....ای واسط احادیث میں آیا ہے کہ حضرات صحابہ انظار میں رہا کرتے ہے کہ کوئی دیاتی آئے اور آکر سوال کرے تا کہ علوم کھلیں اور ہم سب کواس کی بدولت تازہ علوم حاصل ہوں ۔ صحابہ پر حضور صلی الله علیہ وسلم کے جاہ وجلال کی عظمت غالب تھی اس لئے ہرایک کوسوال کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی ۔ چونکہ شان نبوت سے واقف تھے۔ اس لئے ان کی دل پر ہیبت تھی اور خوف تھا۔ اور دیبات والے بیچارے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں پھے خبر نہیں ہوتی جو جا ہے آ کر کہد دیا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں وار وہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غیمت تھیم فرمار ہے تھے ایک و یہاتی ہی آ گیااس کو دیے میں دیرگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دس کو دے رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہوکرفوراً کہا کہ 'اے جھڑا یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے اس میں ہمارا کہی تو حق ہے'۔ آپ صلی اللہ علیہ میں اس خور میں جارہ ہمیں ہمی ملے گا گھراؤ مت'۔

یہ کہد دینا کہ یہ مال تیرانہیں اور نہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ بات وہی کہدسکتا ہے جسے شان نبوت کا پتہ نہ ہو۔اس کئے صحابہ منتظر رہا کرتے تھے کہ کوئی دیماتی آ جائے اور آ کے سوال کرے حضور جواب دیں گے اور ہما راعلم بروھے گا، جتنا جلال وعظمت دل میں پیدا ہوگی اور ڈر بروھتا چلا جائے گا۔اورعظمت خداوندی سے جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی آ زاد ہوگا جوچا ہے کرگز رہے۔

تقوی کا اعلیٰ ترین ذر بعیہ .....تو اس کے لئے اعلیٰ ترین ذریعہ بیہ ہے کہ ہم اپنے دل میں خوف خداوندی پیدا کریں تا کہ جرائم سے بچیں اور خوف پیدا کرنے کی مجی صورت ہے کہ ہم تصور کریں کہ اللہ مالک ہے۔ بادشا ہوں کا بادشاہ ہے۔ موت وحیات اس کے قبضے میں ہے۔ صحت و بیاری اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو نگری و مفلسی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ''جو بچھوہ کردے کوئی یو جھنے والانہیں کہ یہ کیوں کیا ہے؟''۔ وہ بری ہے ان سب چیزوں سے تو جب یہ یقین وقصور ہوگا بندہ کو کہ وہ غی مطلق ہے جو جا ہے کرے ، تو دل میں ہیبت پیدا ہوگی کہ میں ایک بندہ ذرہ بے مقدار ہوں اور مالک الملک کے سامنے ہوں۔ ایسانہ ہوکوئی ہے او نی ہوجائے۔ تو دل میں ڈر بیٹھ جائے گا

تو پہلا درجہ یہ ہے تقوی کا جس کے معنی خوف کے ہیں کہ دل میں اللہ کا ڈراختیا کرے تا کہ معصیت سے فی جائے۔
فقر دغنا میں تقوی کی کی ضرورت ، بہر حال خوف خدا جب دل میں ہوگا تو آ دی مالداری میں بھی گناہ سے
بچ گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اور کسی پاک نصیحت ارشاد فر مائی ہے۔ حدیث
قدی ہے آ پ نے فر مایا کری تعالی ارشاد فر ماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ 'اے بندے! تو گری اور دولت مندی
کے زمانے میں تو مجھے یا در کھتا کہ تیری مفلس کے زمانے میں تجھے یا در کھوں اور اے بندے! تو اپنی صحت کے
زمانے میں مجھے یا در کھتا کہ میں تیری بیاری کے زمانے میں تجھے یا در کھوں '۔

اس ہےمعلوم ہوا کہ تو تگری کی حالت میں ہوتو جب بھی خوف خدا ضروری ہےاورمفلسی کی حالت میں ہوتو جب بھی خوف خداضروری ہے۔اگرنو تگری میں خوف خدانہیں تو ڈر ہے کہتو نگری چھن جائے اورا گرمفلسی میں خوف الم المكن ب كدوه تو مكر بن جائے - يداللد كے قبض ميں بے جسے جا بدسية بيں اور جس سے جا ہے ہيں لے ليت ہیں۔جس کو دینا بہتر سجھتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں مگر دیتے ہیں اس حد تک جس حد تک باری تعالٰی کی حکمت و مصلحت اجازت ویتی ہے۔معاذ اللہ بیکوئی ایسی بات نہیں کہ جسے چاہیں لکھ بتی بنادیں اور جسے چاہیں مفلس۔ تقسيم دولت احوال فكوب كے مطابق ہے ....اس نے جیسی خلقت بنائی ہے وہ جانتے ہیں كماس كويدوينا مصلحت ہےاوراس کوندوینامصلحت ہےاسے تو نگر بنانا حکمت ہےاوراسے مفلس بنانامصلحت ہے۔قلوب کی حالت کو وہی بہتر جانتا ہے جس نے خلقت بنائی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چار پیسے ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ آیے سے باہر ہوجائے ہیں تکبراورغرور میں متلا ہوجاتے ہی اور دوسروں کو تقیر جاننے تکتے ہیں ایسوں کواگر دنیا کی دولت دیدی جائے توظم کا کارخان کھل جائے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے آجائیں پھر بھی انسان بنے ہوئے ہیں پھر بھی ان میں وہی دینداری ہے پھر بھی ان میں وہی جذبہ ہے۔ پھر حق تعالی ان کو دولت دنیا میں ترقی دیتے ہیں۔توباری تعالیٰ جسے دولت دیتے ہیں اسے جانتے ہیں کہ سمصلحت کے تحت اسے دولت دی گئی ہے۔ حديث مين فرمايا كياب كن محاد المفقر أن يتكون كفرا. " البعض دفع فقروفا قد كفركا ذريعين جا تاب اورآ دي الله کی شکایتی کرنے لگتا ہے اور ایمان کھو بیٹھتا ہے۔اس کو چیے دے دیئے جائیں تا کہ ایمان محفوظ رہے اور بعض ایسے ہیں کہ جار بیے ہاتھ میں آئے وہ آ ہے ہے باہر ہوجاتے ہیں انہیں مفلس رکھاجا تاہے تا کہ وہ آ یے میں رہیں۔ تومفلس اورتو مگری من جانب الله ہے۔ جیسی جیسی جس کی خلقت بنائی ہے اس کی مناسبت سے اسے دیتے

تومفلس اورتو گری من جانب الله ہے۔ جیسی جیسی جس کی خلقت بنائی ہے اس کی مناسبت سے اسے دیے ہیں۔ ﴿ فَحُنْ قَسَمُ مَنَا اللهِ مُعْمِيْ شَعْهُمْ فِي الْعَيوْةِ الدُّنْيَا ﴾ ﴿ جم نے ہی رز ق تقیم کیا ہے ہم نے ہی معاش تقیم کی ہے اور جم نے ہی در جے قائم کئے ہیں بعضوں کواو نچا بنایا بعضوں کو نیچا بنایا۔ اب او نیچ کا کام یہ ہے معاش تقیم کی ہے اور جم نے ہی در جے قائم کئے ہیں بعضوں کواو نچا بنایا بعضوں کو نیچا بنایا۔ اب او نیچ کا کام یہ ہے

الشعب الايمان للبيهقي، النالث والاربعون من شعب الايمان وهو باب في الحث على ترك، ج: ١ ص ١٢٥، مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب السلام، الفصل الاول، ج: ٣ ص ٩٥: ٥ رقم: ٥٠٥. (٢) باره: ٢٥، سورة الزخوف، الآية: ٣٢:

انہوں نے کہا کہ بس یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے لئے کافی ہے۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے تو بہت ی دولتیں مفلوں کو ہی دی گئی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ تو محمروں کو ہی نمتیں دی گئی ہیں۔ نہیں بلکہ سب کو دی گئی ہیں۔ کہ بی کے بیاں بڑھا دیا گر ہیں کو دہاں کیا گیا سب کو برابر۔ یہ مالک کی عملت ہے کہ کسی کو یہاں بڑھا دیا گر یہاں سب کے اوپر عام ہے اگر کسی کی فاہری دولت بڑھادی وہ اپنے رنگ میں خوش فیصل ہے اگر کسی کی فاہری دولت مال سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایمان کی دولت مضبوط ہے اور توکل کی دولت مضبوط ہے اور توکل کی دولت مضبوط ہے تو ہزاروں مال اس کے بیچ دب جاتے ہیں اور بدولت سب او نجی ہوجاتی ہے۔ دولت معرفت کا تقوق .....ایک بزرگ کسی شہر میں پہنچ۔ بڑا شہر تھا اور قلعہ بند تھا۔ دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں۔ اور ہزاروں مال گاڑیاں ادھر کی ہوئی کھڑی ہیں اور ہزاروں مال گاڑیاں اندر کی ہوئی کھڑی ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ بھائی شہر ہے کہ دروازے بند ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ بھائی شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ اور شرح کے دروازے بند ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ بھائی شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ صاحب! باوشاہ کا بازگم ہوگیا ہے (باز ایک شکاری پریمہ ہوتا ہے) اس کیوں بند ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ صاحب! باوشاہ کا بازگم ہوگیا ہے (باز ایک شکاری پریمہ ہوتا ہے) اس کے درواز سے بند ہیں۔ کشہر کے درواز سے بند ہوتا ہے کا بیاد شاہر کے کہ ہوئی ہوتا ہے کا سے کہ شہر کے درواز سے بند ہوتا ہے کا بیاد کیوں ہوتا ہے کا سے کہ شہر کے درواز سے بند ہوتا ہے کا سے کہ شہر کے درواز سے بند کردوگیں با ہرنہ جاسکے اور کھر درواز سے بند کی ہوتا ہے کا سے کہ شہر کے درواز سے بند کردواز سے بند کردوگیں با ہرنہ جاسکے اور دولوں سے کھریں۔

بزرگ بڑی جرت میں رہ مکئے کہ بادشاہ بوقوف ہے کہ ایک پرندہ کے لئے دروازے بند ہیں۔ بھلادہ

<sup>&</sup>lt;u> () مسند المحميدى، احاديث ابي فراً، ج: ۳، ص: ۲۹۷. مديم يح ب و يكمت المسلسلة الصحيحة ج: ۳ص: ۱۱.</u>

اڑ کرنہیں جاسکتا چھوں کے اوپر سے؟ دل ہی دل میں کہا کہ بڑا بیوتوف ہے بادشاہ اور اللہ میاں ہے عرض کیا کہ ' خدایا تیری قدرت! کہ کندہ ناتر اش گوتو نے بناویا بادشاہ جسے اتن بھی عقل نہیں کہ جانور کورو کئے کے لئے جال ڈالنے کی ضرورت ہے یا شہر پناہ کے درواز ہے بند کرنے کی۔اسے تو نے ملک دے دیا اور ہم جبیبا فضل جو تیاں پہنچا تا پھر رہا ہے جس کے اندرعلم بھی ہے معرفت بھی اور کمالات بھی بھرے ہوئے ہیں ہمیں کوئی لوچھنے والا بھی نہیں ،ایک وقت کھالیا اور ایک وقت فاقہ ہے۔تو جس میں بیدولت موجود ہے وہ جو تیاں چھاتا کھرے اور جوابیے احتی اور کمالات کی گئیس نگر دے وہ جو تیاں چھاتا کھرے اور جوابیے احتی اور کمالات کی گئیس نگر دے ہوئے تا پھرے اور جوابیے احتی اور کمالات کی گئیس نگر دے ہوئے تا پھرے اور جوابیے احتی اور کو ایسے احتی اور کمالات کی جینب قدرت ہے ''۔

سے کو یا ایک سوال اور خلجان اللہ کے سامنے پیش کیا۔ وہاں ہے جواب آیا کہ اچھا کیا۔ تم اس پراراضی ہوکہ تمہاراعلم ،تہاری معرفت ،تہارایمان چھین کہ اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی ساری سلطنت تہہیں دیدیں۔ تیار ہو؟ انہوں نے کہانہیں اس پر تیار نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی قوت زیادہ تھی اور تو کل کی قوت زیادہ تھی دولت سے ور نہ راضی ہوجائے کہ میں نے علم بھی دیا ایمان بھی دیا۔ لائے مجھے تخت سلطنت دیجے نہیں بلکہ تخت سلطنت پر لات ماردی اور ایمان وعلم اور معرفت نہیں چھوڑی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے اوراگر اللہ تعالیٰ کسی کو دونوں دولتیں دے دے کہ مال کی دولت بھی ہوتو اس کے پاس اللہ نے دین دنیا دونوں کو جمع کر دیا دولت بھی ہوتو اس کے پاس اللہ نے دین دنیا دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ بیضدا کافضل ہے جسے جا ہے دے دے دے ۔ تو بہر حال دولت دنیا بھی ایک نعمت ہے اور دولت دین اس سے بڑھ کر نعمت ہے اور جمع ہوجاویں تو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔

دھوپ جھاؤں، کہ ایک طرف دھوپ نکل رہی ہے اور ایک طرف سایہ ہے اور ایک طرف نور اور ایک طرف نظمت۔

تو آ منے سامنے بیٹھ کر بیوی سے کہتے ہیں کہ میں بھی قطعی جنتی ہوں اور تو بھی قطعی جنتی ۔ بیوی کہتی کہ کیابات ہے۔فرماتے کہ میں تو اس لئے جنتی کہ تھے جیسی مجھے بیوی ملی میں رات دن شکر اداکر تا ہوں اس شکر کے راستے سے جنت میں بہنچوں گا اور تو اس لئے جنتی کہ جھے جیسا بدصورت خاوند بھے ملائتو رات دن صبر کرتی ہے کہ کس بلا میں گرفتار ہوگئی۔اسلئے تو صبر کے راستے سے جنت میں بہنچ گی۔ تو میں نے بھی جنتی اور تو بھی جنتی ۔ اس بناء پر دولت مند کے لئے اللہ نے شکر کا راستہ رکھا ہے اور وعدہ ہے۔ ﴿ لَيْفِنْ شُکُونَهُمْ لاَ زِيْدَذَنْکُمْ ﴾ (\* ' جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی میں اس نعت کو بڑھا تا جلا جاؤں گا''۔ بیصا حب دولت کے لئے ترتی ورجات کا ذریعہ ہے۔

غریب اور مفلس کو تھم ہے کہ تو کسی دولت مند کی دولت پرنگاہ مت کر بصرف میر ہے اوپرنگاہ رکھ اور صبر اختیار کر ہیں نے کتنی دولت تیرے لئے جمع کر رکھی ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے، گھیرا نے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عنقریب ملنے والی ہے۔ حدیث تیج میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دعا ما نگنا ہے کہ اسے اللہ مجھے رزق دے دے بھے دولت دے دے، فاقے اتر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ دعا پوری نہیں ہوتی مہینے گز رگئے، ہرس گزر گئے ، جی کہ عمر گزر گئے۔ اب اس نے کہا کہ پھے تھی میری قسمت میں نہیں ہے، ما تکتے ما تکتے تھک گیا نہیں ملاء قیامت میں جب میدان محشر میں پہنچ گا تو دیکھے گا کہ اجر وثو اب کے ڈھیر کے ڈھیر بھر سے ہوئے ہیں، ہزاروں، لاکھوں کو وہ بعتیں نہیں ملیں جو اس کے لئے جمع ہیں۔

عرض کرے گا کہ اے اللہ یہ تعین کہاں ہے آئی ہیں۔ ہیں نے تو کوئی عمل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ کیا تو دعا کی نہیں ما نگا کرتا تھا؟ اس دعا کوہم نے پالا پرورش کیا، بردھایا۔ یہ تیری ان دعاؤں کے تمرات ہیں۔ وہاں دنیا میں آگر دید ہے تو تو آئے ہے ہا ہر ہوجا تا۔ اس لئے ہم نے تیری دعا کوذخیرہ کیا۔ اب تو ابدی طور پرعیش و آرام کر تیرے لئے انتہائی درجات ہیں۔ تو غریب کے لئے موقعہ ما بوی کا نہیں اور امیر کے لئے موقعہ کفران فعت کا نہیں، اس پرشکر واجب ہے، اس پر صبر واجب ہے اور دونوں کے او پراعتا دعلیٰ اللہ واجب ہے، آگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میرا کوئی حق نہیں محص اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اسے آگر نہیں دیا تو کوئی ظلم نہیں ہے وہ عدل ہے جس کہ وجہ سے نہیں دیا ہے، دونوں انشاء اللہ کا میاب ہیں۔ باتی جے بھی جو ملتا ہے، فضل خداوندی سے کسی کا کوئی حق اللہ کا او پر نہیں کہ وہ مجبور کرے بھلا اللہ پر کس کا جرچل سکتا ہے، بہر حال تقویٰ اور اس کی فضیلت کے سلسلہ میں یہ چند باتیں میں نے عرض کیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئیں!

وعاليجيخ الله تعالى اعمال صالحه كي تو فيق عطاء فرمائے -خاتمہ بالخير فرمائے -اوراپنے نيک بندوں ميں شامل

قرمات - ( آمِيُن يَا رَبُّ الْعَلْمِيْنَ.)

آپاره: ۳ ا ، سورة ابر اهيم ، الآية: ٤.

## اسلام ميس عيد كانصور

"ٱلْـحَــمُــدُلِـلَّهِ نَحُمَدُ هُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاهَادِيَ لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَـهُ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ،أَرْسَلُهُ اللهُ إللي كَافَّةً لِّلنَّاس بَشِيْرًا وَّنَذِ يُرًا ، وْدَ اعِيَّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا أَمَّابَعُدُ!فَقَدْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ لَالِمَنُ لَبُسَ الْجَدِيْدَ (صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) [ اجتماعتیت عامته!..... بزرگان محترم ادنیای مرقوم تبوار رکھتی ہے،اوراین حدتک اسے شاندار طریقے سے مناتی ہے، پارسیوں میں نوروز اورمہر جان کی عیدیں ہیں،عیسائیوں میں کرسمس اور بڑے دن وغیرہ کے نام سے عید ہے،

ہندوں میں ہولی ، دیوالی وغیرہ وغیرہ سینکڑوں تہوا راور آئے دن کے میلے تھیلے ہیں۔

مسلمانوں کواللہ تعالی نے عیدین (عیدالفطراورعید قربان) کے تہوارعطاء فرمائے ، فرق یہ ہے کہ اقوام عالم میں عیداور تہوار کے معنی رنگ رایاں منانے یا اپنی قومیت کو مشکم کرنے اور یاکسی مقتدا شخصیت کی یاد تازہ کرنے کے ہیں۔اسلام میں عیدادر تہوار کے معنی اجتماعی طور برخداکی یاد کرنے،اس کی طرف رجوع کرنے اوراس کا قرب حاصل کرنے اور اس کے نام برغریبوں کی مدد کرنے کے ہیں۔ تاکہ اجتماعیت عامد کاظہور عادت اور عبادت دونوں میں ہوجائے، پس اگر مذاہب کے ناموں کے سلسلہ میں ہر مذہب کا نام اس کی نوعیت پر روشنی ڈ التا ہے، مندومت کے لفظ سے طنیع پرروشن پڑتی ہے، عیسائیت کے لفظ سے ایک ہادی اعظم کی شخصیت سامنے آتی ہے، يبوديت كے لفظ سے ايك قوميت كا تصور بندھتا ہے، پارستا سے ايك ملك كا دھيان دلوں ميں جما ہے جس كا حاصل صدود بندی اور محدودیت به تواسلام کے لفظ سے نہ وطن سامنے تا ہے نہ ملک ، توم نشخصیت بلک اطاعت حق میں فنائیت اور مالک الملک میں محویت کے جذبات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جواس کی طرف صاف اشارہ ہے كدونياكے ندا ببنسل وقوم، وطن اور شخصيت پرستى كى حدے آ كے نہيں بروھ سكے ليكن اسلام نے اپنے سادہ عنوان

المرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب صلوة العيدين، وانما قال: ليس العيد لمن لبس الجديد انجا العيد لمن أمن الوعيد ، ج: ٥، ص: ٢٣ ا .

بی سے ان تمام حد بندیوں کوتو ژکرایک عالیگیرتصور ساسنے رکھا اور وہ اطاعت جن ہے کیوں کہ جن خود لا محدود اور وسیع ہے اس کی اطاعت کا دم بھرنے والی قوم بھی اپنے گوسلم کہدکر عبادت گزار بن کراور عبادت غیر سے منقطع ہوکر گویا اعلان کرتی ہے کہ وہ الی ذات سے تعلق رکھتی ہے جو وسیع ہے وسیع تر ہے دنیا کی پوری زمین اور اس کے رقبے اور قبول پر لینے والی قومیں اپنی حد بندیوں سے اس کی لا محدود وسعق میں خلل انداز نہیں ہو سکتیں۔ حکمت ووگانہ سن ٹھیک اسی طرح تہواروں اور عیدوں کے سلسلہ میں اپنے تہواروں سے ہرقوم اگر بیا علان کرتی ہے کہ وہ رنگ رلیوں میں منہمک ہوکر اپنی نفسیات کی پابند ہے یا کسی ہوئی شخصیت کا میلا دمنا کر وہ صرف اس عظمت کو نمایاں کرنا چاہتی ہے جو اس کے دل میں اس مخص کوموجزن ہے گویا وہ اپنی خصی عقیدت مندیوں کی پابند ہے یا کسی وطن اور قوم کا نام اجائر کر کے اپنے کی اس کا اسیر اور پابند دکھانا چاہتی ہے۔ تو مسلم قوم عیدوں کے ہواروں میں خدا کی جناب میں دوگانہ ادا کر کے اور اسکے نام پر قربانی دے کرحاجت مندوں پر فطرہ کا صدقہ اور قربانی کا صدقہ اور میں خدا کی جناب میں دوگانہ ادا کر کے اور اسکے نام پر قربانی دے کرحاجت مندوں پر فطرہ کا صدقہ اور اسے خیش کرنا جا ہتی ہے۔ و مسلم قوم عیدوں کو خربانی کا صدقہ اور اس کی عظمتوں کو دنیا کی جا ہتی ہے کہ ایک طرف تو دہ صرف خدائی نام کیوا ہے اور اس کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے چیش کرنا جا ہتی ہے کہ ایک طرف تو دہ صرف خدائی نام کیوا ہے اور اس کی عظمتوں کو دنیا

حکمتِ فطرانہ وقربانی .....اور دوسری طرف دنیا کے مفلوک الحال انسانوں کواس خوشی کے موقع پرصد قد اور خیرات دیے کریہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ ایک عوامی اور عالمی قوم ہے جس کونہ قبیلے تقسیم کر سکتے ہیں نہ ملکوں کی حد بندیاں بانٹ سکتی ہیں۔ نہ شخصیتوں کی عقیدت سے روک سکتی بندیاں بانٹ سکتی ہیں۔ نہ شخصیتوں کی عقیدت سے روک سکتی ہیں۔ اور یہ بی وہ جماعت کبری ہے جسے لے کراسلام دنیا میں آیا ہے اور جس کا اعلان اس نے اپنے نام اور اپنے کام سے قدم قدم پر کیا ہے۔

رورِح عيد .....ببرحال اسلائي تبوارنفياني يا قويتى يا شخفياتى تصورات كة مئينه وارنبيس بلكه اجتاعيت عامه ك حامل بين اوريه اجتماعيت عامه وطن، قوم بسل شخصيت ك تصور سينبيس بن سكتي تفي بلكه ان سب سے بالاتر اور ما فوق ذات سے وابستى سے بى بن سكتى تھى جس كانام پاك الله رب العزت ہے ۔ تو ان تبواروں كى روح اى كانام اوراى كى عظمي مطلقة قراردى كئى ہے چنانچ عيدكى نماز كے لئے جب مسلمان چلتے بين تو رئگ يجيئتے بوئے ۔ ياكس شخصيت يا قوميت كنعر ك لگات اور ج كاركرت بوئيس چلتے بلكه ـ الله أكبر ألله الحدلاد .

عیدالفطر میں آ ہستہ آ ہستہ اور عید قربان میں ہا واز بلند تہوار کے لئے روائلی ہوتی ہے تو تکبیریا والہی عظمتِ خداوندی اور تو حید کے اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اس میں نہ شور ہے نہ شرنہ ہنگامہ آرائی نہ میلوں بھیلوں کی شان ہے بلکہ قد وسیوں ،سبوحیوں اور مقدس ملائکہ کی صفوں کی طرح تسبیح اللی اور تقدس رہائی کہتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں عکمہ بیں عیدگاہ میں پہنچ کر بھی تنبیح وجلیل جاری رہتی ہے اس کے بعدامام آسٹے بردھتا ہے اس کے تعدیم کم میں ملم

تحبیرات کی آوازیں بلند کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے سب مقتدی سکون وخشوع کے ساتھ اسے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آخر کارسلام پھیر طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آخر کارسلام پھیر کر پھر تکبیرات کی صدائیں بلندہونے گئی ہیں۔

عظیم اجتماعیت .....نمازے فارغ ہوتے ہی امام خطیب کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور ممبر پر کھڑے ہوکر وعظ وقعیحت اورا حکام سنا تاہے جس کوتمام مقتدی ساع عظمت وقبول سے سنتے ہیں۔اس عبادت سے فارغ ہوکر ایخ کمروں کولو شیح ہیں اس خوشی کے موقع پر جبکہ ہر طرف چہل پہل اور روحانی مسرتوں کا دلوں پر جوم ہوتا ہے۔ ممکن تھا کہ اس میں کسی نفسانی تفریح یا دنیا داری کے جذبات کی آمیزش ہوجائے ، تو ان تہوار منانے والوں کے لئے مسنوں کیا گیا کہ قبرستان میں جاکرا پنے مردہ بھائیوں کی ارواح سے ملاقات کریں۔ان کو تو اب پہنچا ئیں ان سے قریب تر ہوں تاکہ ان کو آخرت کے گھرانے دکھے کرخود بخو دانی آخرت کی یا دتازہ ہوجائے اور دنیا میں اس خوشی کے موقع پر ادھرے دھیان نہ ہے جائے۔

دوسر کے لفظوں میں بیہ ہٹلا نا ہے کہ سلمان اجتماعیت کبریٰ کو لے کراٹھا ہے اس کا دائر ہ صرف اس دنیا تک محدود نیا محدود نہیں بلکہ عالم برزخ کے اربوں کھر بول انسان بھی اس کی اجتماعیت کے ممبر ہوں اس کی بنیا دوڑالی ہے جو دنیا سے گزر کر برزخ سے گزر کر عالم حشر تک جا پہنچتی ہے جس میں دنیا کے کسی ایک قرن کے ہی انسان نہ ہوں گے۔ بلکہ آدم کی ساری اولا ذاور اولین وآخرین کی ساری شخصیتیں مجتمع ہوں گی۔

عوالم میراجماعیت ادرہ ہے اوروہ بھی صرف اپنے زمانے کے ملکوں اور قو موں ہے وکی ہاسی رابط قائم کرلیں گے۔
اجماعیت کا دم بھریں می اوروہ بھی صرف اپنے زمانے کے ملکوں اور قو موں ہے وکی ہاسی رابط قائم کرلیں گے۔
لکین حقیقا جوقوم اجماعیت کے لئے دنیا ہیں ہر پاکی گئی ہوہ عید کے وظائف کی روسے گویا اس اجماعیت کو بھرا یک غیر محدود اجماعیت ظاہر کرتی ہے اور اس کا رابط اجماعی و نیا ہے از کر برزخ کے ان تمام پاکباز انسانوں سے قائم ہوتا ہے جوابیان کے ساتھ اس عالم ہے گزر کر اس عالم میں پہنچ گئے ہیں اور گویا وہ محض دنیا والے بھائی بھائی کا نعرہ بوتا ہے جوابیان کے ساتھ اس عالم ہے گزر کر اس عالم میں بہنچ گئے ہیں اور گویا وہ محض دنیا والے بھائی بھائی کا نعرہ نگاتے ہیں گر اس ساری اجماعیت ہی حقیق روح جس سے بیعالم گیرہی نہیں عوالم کیراجماعیت بن جاتی ہے ۔ خدا کا نام ہے کہ اس سے زیادہ واسع اور وسیع کوئی نہیں ۔ اس لئے عید کے لئے جے اس دنیا ہیں ایمان کی قید ہے ایسے آخرت کے باشندوں کی ملا قات کے لئے بھی وہی ایمان کی شرط ہے اور ایمان کے معنی بجز اس کے دوسر سے نہیں کہ اللہ رہ العزت کی ذات وصفات، افعال واوامر ونوائی اور اس کے قوانین کو مانا جائے کیونکہ اس کے اجماعیت قائم ہی نہیں ہوسکتی کیونکہ اس سے زیادہ وسیع رشتہ اور معیارتی دوسر انہیں۔

خوش قسمت قوم ....اس لئے عيد تهوار تو ہے، مرتص لفظ "تهوار" كى وجہ سے اسے دنيا كى عام اقوام كے تهواروں كى نظر سے ندد يكھا جائے ، كداس كى غير معمولى وسعتيں ان دوسر فطرفوں ميں كسى طرح نہيں ساسكتيں۔

بین خوش قسمت ہے وہ قوم جے ایسے تہوار دیے جائیں اورخوش نصیب ہیں وہ افراد، جوان تہواروں میں ان کی شرکی حدود وشروط کے مطابق شرکت کریں ، تہوار عید بندگی حق اور خدمت خلق ہے۔ نہ کہ مض نیا اور فاخرہ لباس عطرو خوشبوا ورشیریں چیزیں کھائی لینا۔ اسی لئے حدیث نبوی (صلی اللہ تعالی علیہ والہ واصحابہ وسلم ) میں ارشاد فر مایا گیا ہے۔ "اُلْعِیْدُ لِمَانُ خَافَ الْوَعِیْدُ لَالِمَنُ لَبُسَ الْجَدِیْدُ" ..... ترجمہ: "بیعیداس کے لئے ہے جوخداسے ورااوراس کی طرف جھکانہ کہ اس کی جس نے عمرہ اور نئے کیڑے بہن لئے"۔

عید کا اصلی اصول .....پن عید کا حاصل؟ ذکر رائی، فدمت ختن الله، روح اجتاعیت و نیاش ره کر آخرت کونه بعولنا اور زندوں کے ساتھ بی اموات ہے بھی رشتہ جوڑے رکھنا اور ان میں ہے ہر چیز کی روح اور معیارا بیان کوتر اردینا تدکہ طاہر داری اور دنیا سازی، تا کہ ختی اللہ کے ساتھ اللہ ہے واہنتگی اصل اصول تا بہت ہو۔
معیارا بیان کوتر اردینا تدکہ طاہر داری اور دنیا سازی، تا کہ تھی تا بل توجہ ہے کہ عبادت و وطرح کی ہیں ایک فعلی اور سال بھر کے لئے تو رائی اثر است ....ساتھ بی یکتہ بھی تا بل توجہ ہے کہ عبادت روزہ ہے جس میں ایک تعلی اور ایک بناز، زکو قام جے وغیرہ فعلی ہیں جس میں کچھا فعال اواکر نے پڑتے ہیں۔ ترکی عبادت روزہ ہے جس میں ترک اکل، ترک شرب اور ترک لذات ہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ پورے ایک ماہ تک محبت حق میں دنیا کے اس معظم ترک اکل، ترک شرب اور ترک لذات ہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ پورے ایک ماہ تک محبت حق میں دنیا کے اس معظم جا سکتا۔ ماہ رمضان المبارک میں دن مجراس مجا بہدے ہے نشس کور گز کر اور ، نجھ کر اس میں آب نہ آبا ور میں کچیل دور ہوجانا کانی نہیں جب تک کہ اس میں آب نہ آب نہ آبا ور میں کچیل دور ہوجائے لیکن میں صفائی کے لئے برتن قلعی گر کے یہاں نہیں ہیں جب کہ اس میں آب نہ آبان نہیں ہیں جب کہ کہ اس منائی پر قاعت نہیں کرتا بلکہ صاف ور ترک کو رہوجائے لیکن میں میں اس صفائی پر قاعت نہیں کرتا بلکہ صاف جاتا بلکہ اصل مقصوداس کی آرائش اور چگرگاہت ہوتی ہے چنا نچ قلعی گر بھی اس صفائی پر قاعت نہیں کرتا بلکہ صاف قلی گر کے یہاں تبین کرتا بلکہ صاف قلی گر کے یہاں برتن چیج کی مقصداب آ کر پورا ہوتا ہے۔

ٹھیک ای طرح ظرف قلب کوصاف کرنے کے لئے تو رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں تاکہ نفس کی محبوبیت اس سے چیٹر اکراسے رگڑ دیا جائے اور غیر اللہ کی محبت والفت کی ان آلائش سے اسے صاف کیا جائے اپس روزے کے بیٹر وک نفس کے لئے وہی کا م کرتے ہیں جو برتن ما نجھنے کے لئے اینٹ ، پھر اور مٹی کا م کرتی ہے۔ ون محرجبکہ نفس کی رگڑ آئی ہوئی اس کا دانہ پانی ہند کر کے اس کی نفساتی لذات کے دروازے بند کر دیئے گئے اور اس ممل سے اس کی روحانی آلائٹوں کا میل کچیل نکال دیا گیا تو شب کو اس پرقلعی کا سامان تر اور کے اور تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے تاکہ دن بھر تیائے ہوئے نفس پر کلام خداوندی کی قلعی سے آب اور چک بیدا کر دی جائے اور اس کی روح نفس پر کلام خداوندی کی قلعی سے آب اور چک بیدا کر دی جائے اور اس کی روح فور اللی سے جگم گا اس کے بین دن دن بھر کی کمائی رگڑ ائی اور مجھائی اور پھر شب بھرقلعی ایک ماہ میں انسانی نور اللی سے جگم گا اس کے۔ یہ بین کے تیس دن دن بھر کی کمائی رگڑ ائی اور بھر شب بھرقلعی ایک ماہ میں انسانی

نفس کواس قابل بتادی ہے کہ وہ سال بجر تک اس چک دمک سے فائدہ اٹھا تار ہے اور میل کچیل سے مبرارہ کران نورانی اثر ات کوسال بجر تک استعال کرے بشرطیک اس بجابدہ کے اثر ات کوسال بجر باتی رکھنے میں سائی دہے۔
اجتماعیاتی صلاحیت کا شکر انہ سسبہ بہر حال بیا یک ماہ سال بجر کی نورانیت کی کفالت کرتا ہے اور بندے کے خدا سے قریب ہو کر بندہ و شیع باظر ف اور وسعت عامہ خدا سے قریب ہو کر بندہ و شیع باظر ف اور وسعت عامہ کا افل ہو جائے اور اس کی ذات اسلام کی اجتماعیت کبری کی طویل وعریفن زنجر کی ایک مضبوط کری ثابت ہو ۔ پورے ایک ماہ کی اس مشقت محنت اور اس پر مرتب شدہ اجتماعیاتی صلاحیت بھی عظیم نعمت طفیر ہو و کھن خدا کی مدداور اس کی تو نیق ہی سے اسے میسر ہو سکتی تھی ، اتن ہی ہو کی اگر ارک کا فریفنہ بندے پر عاکد ہوتا تھا۔ چنا نچہ حق تعالیٰ نے اوائے شکر کا طریقہ دوگا نہ عید کوقر اردیا تا کہ اوھر رمضان کا میاب ہو گرفتم ہوا اوھر اس وم ہلال عید آسمان سے سرنکال کریا علاوت کی صلاحیت کبری کی صلاحیتوں کے ملئے کی صورت میں حاصل ہوئی ہے ۔ اپنے مالک کا شکر اوائی صلاحیتوں کا عملی بھوت دو اور اجتماعیت عامہ کی صورت اور کی ہیں ان کوعید کے میدان میں فعلیت میں لاکر ان صلاحیتوں کا عملی ثبوت دو اور اجتماعیت عامہ کی صورت اور حقیقت اجتماعی الله کے ساتھ نمایال کرے دکھلاؤ۔

حقیقت رمضان .....پس رمضان المبارک صلاحیتی پیدا کرنے کا مہین ہے اور ماہ عید اُن صلاحیتوں کے ملی آ غاز کا مہینہ ہے۔ اور ماہ عید اُن صلاحیتوں کے ملی آ غاز کا مہینہ ہے۔ سی کاسلسلہ سمال بحر تک جاری رہتا ہے، اس درمیان میں آگر بچھ کی یا کوتا ہی راہ پاتی ہو آگلا رمضان پھرا کے سال کے لئے ان کوتا ہیوں کو دور کر کے ان صلاحیتوں کی تجد بدکر دیتا ہے تا کہ ندمجا ہدے کا سلسلہ ختم ہو، نداجماعیت کی دوح مضمحل ہونے یائے اور انسانی عمراسی مبارک سلسلہ میں ختم ہوجائے۔

فرد مسلم کا درجہ اُ مت .....تا کہ جب وہ اپنے رب سے طے تو تنہا اپنائنس ہی ساتھ نہ لے جائے بلکہ اس کے ساتھ اجتماعی نسبتوں کی ایک عظیم کمک ہو۔ لاکھوں وعائیں ہوں جو اس اجتماع میں ال کر کی گئی تھیں۔ ہزاروں ایسال تو اب ہوں جوعید کے موقع پر اموات تک پہنچائے گئے تھے۔ کروڑوں باطنی ہمتیں ہوں جوصف بندیوں میں ایک کی ووسرے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دنیا و برزخ کے تعلقات کے بے شار رشتے ہوں جو اس کے لئے جناب باری میں سفارشی اور مساعی ہوں تا کہ اس فرد پر جواجتماعی صلاحیتوں سے ایک امت بن کر اپنے خدا کے باس پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی لاکھوں رمتیں متوجہ ہوں اور وہ اس طرح اپنے مقصد تحلیق کو پورا کر کے سرخرو کی کے ساتھ اسے مالک سے جالے۔

﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَوَمَا الْحَيْرَةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴾

<sup>🛈</sup> باره: ١٨٥]،سورة آل عمران ،الآية: ١٨٥].

#### مختبت ومعتبت

"ٱلْحَمَدُلِلَّهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْ فُسِنَا وَمِنُ سَيّاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاهَادِيَ لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ لَآ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَـرِيُكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَ نَـاوَسَـنَـدَ نَـا وَمَوُلَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُـوُلُهُۥأَرْسَلَهُ اللهُ ۚ إِلَى كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِ يُرًا ، وَّدَ اعِيًّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا أَمَّابَعُدُ! فَقَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُولُمِنُ آحَدُكُمُ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكُوهُ: فَلاوَرَبِّكَ لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَايَجِدُوافِي ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا. ① صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ. حقیقت برشی ..... بزرگانِ محترم! دنیا کی ہر چیز بلکہ ہم اور آپ بھی دو چیزوں سے مرکب ہیں۔ایک جارا ظاہری حصہ ہے جس کوہم بدن کہتے ہیں ہے ہیئت وشکل ہے مثلاً آ تکھے جس سے ہم ایک دوسرے کی شکل وصورت د کھے کر پہچانتے ہیں۔ یہ ظاہری حصہ اور ظاہری پکیر ہے اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت ہے۔ وہی درحقیقت انسان ہے۔اس صورت ظاہری کا نام انسان نہیں۔انسان حقیقت کا نام ہے جواندر چھپی ہوئی ہے اس کے دکھلانے ك لئے اللہ تعالى نے بيصورت بنادى ہے جو كدوراصل ذريعة تعارف ہاصل مقصود بيس ہے۔ پيرمقصود كہال ہے؟ شریعت اسلام په دیتی ہے که اندرون باطن ایک قلب ہے اس میں ساری هیفتیں چھپی ہوئی ہیں اوراس کا نام انسان ے،اس حقیقت کوالند تعالی نے جب بھیلا یا اور صورت وشکل دی تو قالب نمودار ہوگیا۔شکل بن گئی۔اب اسے دیکھ کر بیجان سکئے کہ بیفلاں ہے بیفلاں ورند حقیقت میں انسان قلب ہی ہے اور اس کے اندرسب کچھ پوشیدہ ہے۔ تاسيد ونكته جيني .....حديث مين فرمايا كيا ہے كه جب حق تعالى نے آ دم كو بيدا فرمايا اور بدن بنايا۔ انجى اس ميں روح بھی نہیں ڈالی تھی تو ملا تک ملیم السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے عجیب شکل وصورت بنائی ہے اور بہت ہی عمدہ ہےا درسب کے دل میں ایک عظمت ومحبت اس صورت کی بیٹھ گئی۔ادھرابلیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کوجا کرد مکھے۔اس کے دل میں عداوت چھپی ہوئی تھی ،اس نے جاکرد یکھااور حفرت آ دم کے بتلے کے اندر گھسا

<sup>🛈</sup> پاره: ۵،سورةالنساء،الآية: ۲۰۵.

اورریزے دیزے میں سرایت کی، بعد میں اس نے کہا کہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے اور کہا کہ نفش لا تَشَمَلُک بیتو اندر سے کھو کھلا ہے خود کو بھی نہیں سنجال سکتا ہے جب تک کہ ہا ہرسے اس کی مدون ہواور غذا، ہوا، گرمی ہا ہرسے نہ پنچے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس ابلیس نے اپنی شیطنت اور عداوت کے مطابق رپورٹ دی۔

سارے ملائکہ نے تو تائیدی اور مدحت کی اور اس کمبخت نے آرکر نکتہ چینی کی مگریہ کہا کہ میں نے سارے بدن میں گھس کردیکھا ہے یہ اندر سے بالکل کھو کھلا ہے البتہ اس کے جے میں ایک چھوٹی می پوٹلی ہے اس میں سب کچھ ہوگا اگر ہوا۔ وہاں میں گھس نہ سکا۔اشارہ تھا قلب کی طرف کہ جو پچھے تقیت ہے وہ اس قلب میں رکھی گئی ہے اس کی حقیقت اس لیمین کے سامنے نہ کھل سکی وہال جا کر مجبور ہوگیا۔

اللیم بدن کا بادشاہ ..... چنانچہ سب سے بڑی چیز انسان میں قلب ہے۔ اور باتی جتنے اعضاء ہیں سب اس کے خدام ہیں۔قلب میں جوجذبہ پیدا ہوتا ہے بیسب خدام اس کے مطابق عمل شروع کردیتے ہیں۔اگر دل میں آیا كىكى چىزكودىكھوں تو دل آ ئىھكوز بان سے آرڈ رنہيں دينا كەتو دىكى يلكەدل بيس خيال آئے ہى آ ئىھا پنا كام شروع كرويتى ہے، دل ميں خيال آيا كه ميں چلول، تو دل كواس كى ضرورت نہيں كه وه ياؤں كوزبان سے تھم دے كه چلو، بلکه دل کا منشاء ہوا اور پیروں نے حرکت شروع کردی۔ دل نے کسی چیز کو پکڑنا جا ہاتو دل ہاتھوں کولفظوں میں تھم نہیں دے گا کہاہے ہاتھو! تم پکڑو۔ بلکہ دل میں جذبہ آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر دیا تو انسان کے تمام اعضاء خدام ہیں۔اصل حاکم اعلیٰ اوراس اقلیم بدن کا سلطان وہ دل ہے اور دل میں ہی سب پھھ ہے۔ قلب اصل ہے یا و ماغ ؟ ....اس میں اطباء اور موجودہ زمانے کے ڈاکٹروں کا اختلاف ہواہے کہ اصل انسان میں د ماغ ہے یا قلب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اصل انسان میں د ماغ ہے کیونکہ ای سے تمام چیزیں چلتی ہیں اس میں شعور ے، اس میں ادراک ہے، اس میں علم ہے، اس میں احساس ہے اور قلب صرف ایک آلہ ہے جوخون کے ذریعے سے د ماغ کو بنا دیتا ہے اور د ماغ کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں۔بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قلب آلد کار ہے اصل نہیں ہے۔ پیض اطباء کا بھی خیال ہاوراس زمانے کے ڈاکٹروں کا بھی میں خیال ہے کین ہم میمی نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہاور میمی نہیں کہتے کہ بالکل سیح ہے بہت ی اس میں صحت بھی ہاور بہت ی اس میں غلطیا ل بھی ہیں۔ مداراعمال قلب ہے .... چنانچہ م بنانے والے کی طرف رجوع کریں گے کداس نے کس چیز کواصل کہا ہے ت تعالی خالق ہوہ جاتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہاور کس لئے بنائی ہاور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان چیزوں كى اصلاح كے لئے آئے بيں۔آپ كوعلم ديا كيا ہے اس بات كاكرول كيا ہے اور دماغ كيا ہے اور ہاتھ ويركيا بيں اس لئے ہم نے رجوع کیا کہ بنانے والے سے پوچھو کداصل کیا چیز ہے قلب ہی اصل ہے یاد ماغ اصل ہے۔ تو شریعت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قلب ہی اصل ہے وہی حاکم مطلق ہے اس اقلیم بدن کا۔بدن کی ساری حکومت اس سے چل ربى ب- حديث من جناب رسول الله عليه وسلم في ارشا وفرما ياكة وإنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَة إذَا صَلْحَتُ

جگرکو کہتے ہیں کہ دہ طباخ اور بدن کا ہاور چی ہے جگر میں گرمی اور حرارت ہے وہ اس گرمی ہے حریرے کو پہنا تا ہے جباگ کی شکل میں پکا تا ہے اور خوب گرمی پہنچا تا ہے جب وہ ہنڈیا بکتی ہے تو اس میں ایک حصہ ابال کا آتا ہے جباگ کی شکل میں ایک حصہ نچے بیٹھ جاتا ہے جب تلجھٹ کہتے ہیں۔ایک حصہ نچ میں پانی میں رہتا ہے وہ کھولٹا رہتا ہے۔اطباء کہتے ہیں کہ جواو پر کا حصہ ہے جباگ کا وہ بلغم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔اور نیچ کا حصہ جو تلجھٹ ہے ہیاہ ہوتا ہے اسے اطباء کہتے ہیں کہ دوم فراء ہے۔

توسوداء صفراء بلغم بیتن جھے ہیں جن کوجگر تیار کرتا ہا در پکا تا ہاں تینوں چیز وں کے مجموعے سے خون بنتا ہے تو گرکا کام ہونوں بنانا ، معدہ کا کام تھا غذا کو بیسنا۔ پھر جگراسی خون کو بھیجتا ہے قلب کی طرف میں بنتا ہے تو بنانا ہے والی بہت باریک رکیس ہیں جن کوطب کی اصطلاح میں شرائین کہتے ہیں (شرائین جمع ہے شریان کی ان بی باریک رکوں سے خون قلب کے طرف پہنچتا ہے۔ اور قلب کی شکل تو مڑی کی ہے کہ اویر سے بتلا ، بیج میں سے مونا ، پھر نیجے سے بتلا۔

اوبر کے جھے کو کہتے ہیں بطن عالی اور نیچے کے جھے کوطن سافل ان میں باریک اور قبل خون پہنچا ہے اور قلب

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب الايمان، بأب فضل من استبرأ لدينه، ج: ١، ص: ٩٠.

<sup>(</sup>الصحيح للبخاري، كتاب بدء الوحي، ياب كيف كان بدء الوحي ،ص: 1 موقم: 1.

ستمراشہرہ۔آپ کہتے ہیں کہ بھے تو پھے نظر نہیں آیا۔ دوست کے گا کہ خدا کے بندے آ تکھیں تیری کھی ہوئی تھیں۔ چیزیں سامنے تھیں اور تو ہتا ہے کہ نیل دیکھیں تو جواب میں کہتا ہے کہ اونوہ میرا دھیان دوسری طرف تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی کہ میر ے سامنے کیا چیز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آتکھیں نہیں دیکھتی بلکہ دل دیکھتا ہے آگر دل بی دھیان نہ کریں تو آ تکھوں کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی گھنٹے نگر رہے ہیں آ دازیں آربی ہیں۔ لوگ سارے من رہے ہیں گرآ پ کو بھی جو نہیں آر ہالوگ کہتے ہیں کہ بہت کھنٹے ہے آ دازیں آئیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے پکھ ساتی نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب پکھ ساہے، وہ کہتا ہے کہ افوہ اصل میں میرا خیال دوسری طرف متوجہ تھا، مجھے سننے کا خیال بی نہیں آیا۔

معلوم ہوا کہ کان نہیں سنتا بلکہ دل سنتا ہے۔ دل متوجہ ہوجائے تو ساری آ وازیں کان میں آئیں گی اگر دل ہی متوجہ نہیں تو کہ نہیں ہو ہے گئی ہے۔ اعلیٰ غذائیں ہیں متوجہ نہیں تو کوئی چیز بھی کان میں نہیں آئے گی ذائقہ ہے وہ بھی دل ہی کا کام ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں کھائیں اور دل متوجہ ہو دوسری طرف نہ کھٹے کا پہتہ چلے گانہ بیٹھے کا پتہ چلے گاتہ ہے گئے گاتہ ہے گئے گئے ہے گئے ترنہیں۔ ،

جھے ذاکفتہ پرایک حکایت یاد آئی کہ حضرت مولا نافلیل احمد صاحب سہار نپوری کے ایک سالے سے حاجی مقبول صاحب بہت نیک صالح سے اور دونشرت ہی کے یہاں ان کی پرورش ہو کی تھی۔ اتفاق سے چار پانچ روزتک مسلسل پنے کی دال بکتی رہی۔ اور روزانہ تو آ دمی سے باؤ کھانا بھی مشکل ہوجاتا ہے جب تک کہ غذا نہ بدلے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ کیا تمام دالیں میٹ مٹا کر ایک ہی چنے کی دال رہ گئی ہے ہفتہ بحر ہوگیا ہے اس ایک دال کوئی کھاتے ہوئے اور جی بحر گیا بھی دوسری دال بھی پچائیا کرو۔ انہوں نے اگلے دن ماش کی دال یک کی الی کہ خصے بھی دوسری دال بھی پچائی ۔ انہوں نے کر پر ہاتھ مارکر کہا آ تھیں ہیں کہ بیں کے کہ دال ہے کی دال کھار ہاہوں۔ پخنے کی دال جی انہوں ہے کہ دال کھار ہاہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ چھنادل سے ہوتا ہے۔ زبان ہیں چھتی۔ کھٹے سٹھے کا ذاکقہ اس کا احساس اوراس کا اوراک سیب دل سے متعلق ہے۔ اس لئے اصل چیزانسان کے بدن میں دل ہے اور باقی سب اعتماءاس کے تالع ہیں۔
مرکز اصلاح قلب ہے ..... د ماغ بہت اعلیٰ چیز ہے گر د ماغ تفصیل کرتا ہے اس علم کی جوقلب کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قلب اپناس علم اہمالی کو د ماغ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ د ماغ کی نالیوں میں چکر کھاتا ہے ہے موجود ہوتا ہے اورنظریہ سے پروگرام بن جاتا ہے پروگرام سے اس کی اشاعت ہوکر پارٹی بن جاتی ہے۔ تقریب مائے د کو اندو کی سے میں جاتا ہے ہوگرام ہے اس کی اشاعت ہوکر پارٹی بن جاتی ہے۔ قلب اگر د ماغ کے اندو کی ہے کہ قلر ہوتا ہے۔ ماتھ پر بھی اس کے تابع ہیں۔ پیٹ اور پیٹے بھی اس کے تابع ہیں۔

ای بناء پرانبیا علیم الصلوة والسلام نے اصلاح کا مرکز ول کو بنایا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوجا تا ہے۔ نگاہ بھی

میں گری جگرے بھی زیادہ ہے اور ول پھراس لطیف جو ہرکو پکا تا ہے اور پکانے سے ایک لطیف بھاپ اٹھتی ہے جو آئی میں گری جگرے بھی نیادہ جو انی ہے اس کری ہے اسے اطباء کہتے ہیں کہ یہروح حیوانی ہے اسی روح سے آئی وہ بھاپ رگ و ہے میں سرایت کرتی ہے اسے اطباء کی اصطلاح میں اس کوروح حیوانی کہتے ہیں۔ سے آدی میں حس ہے، احساس ہے عقل ہے زندگی ہے۔ اطباء کی اصطلاح میں اس کوروح حیوانی کہتے ہیں۔

اورشریعت کی اصطلاح میں اس کانام دوح نسمة ہاں کونس بھی کہتے ہیں۔ نفس کے معنے پھو تکنے اور جھیلنے کے ہیں چونکہ یہ پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اس بناء پراس کونفس بھی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل پر مدار ہے۔ انسان کی زندگی کا وہی حیوانی بیدا کرتا ہے جس سے انسان کے بدن میں حس حرارت اور احساس وغیرہ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ بدن میں قلب اصل ہے دماغ اصل نہیں ہے۔ تمام اعتماء کا تعلق قلب سے ہو ماغ سے نہیں اور زندگی کا مدار بھی دل ہی پر ہے۔ عمل کا جذب بھی دل ہی سے انجرتا ہے۔ محبت اور عددات بھی دل ہی سے متعلق ہے۔ جس سے ہزار دل معاملات وابستہ ہیں۔

و ماغ قلب کے تابع ہے۔ البتہ بیضرور ہے کہ قلب میں جوعلم اور شعور ہے وہ اجمال ہے مختر ہے اور مجمل ہے۔ وہ اخ میں قلب کا تابع ہے۔ البتہ بیضرور ہے کہ قلب میں جوعلم اور شعور ہے وہ اجمال ہے مختر ہے اور مجمل ہے۔ وہ اخ میں جا کراس کی تفصیل ہوتی ہے اور کپیل کرجز کیات لگتی ہیں۔ پھر آ وی ان نے نظریات قائم کرتا ہے۔ نظریات سے پھر پروگرام بغتے ہیں۔ تو علم اجمالی قلب میں ہے وہ اغ میں آ کراس کی تفصیل ہوتی ہے اور چونکہ تفصیل ہوتی ہے اجمالی کیلئے اس لئے دماغ تابع ہے قلب کے برکس نہیں۔ یہ شریعت کا منشاء ہے اس لئے شریعت اسلام کا موضوع اور مقصد ہیہ ہے کہ دل کی اصلاح کی جاوے اگر دل درست ہوگیا تو وہ ماغ بھی درست ہے۔ ہاتھ پیر بھی درست ہیں۔ اگر انسان کا دل گر جائے تو نہ زندگی ہے اور نہ کل ہے نہ ہنر ہے نہ کمال ہے کی شاعر نے کہا ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے ول زندہ تو نہ مرجائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

دل زندہ ہے تو ساراانسان زندہ ہے۔دل مردہ ہے تو ساراانسان مردہ ہے تو دارومدار حقیقت میں دل ہی کے اوپر ہے کیونکہ ہر چیز دل سے چلتی ہے اس لئے شریعت نے دل کو اپناموضوع بنالیا ہے اگر دل درست ہوگا تو اعمال شرعیہ بھی درست ہوں گے اور سارابدن درست ہوجائے گااور د ماغ بھی مجمح ہوجائے گااورا گرقلب بگڑگیا تو د ماغ بھی خراب رہے گااور تمام اعضاء بھی خراب رہیں گے۔

مُدرکِ حقیقی قلب ہے ۔۔۔۔۔یہی وجہ ہے کہ آئیسیں دیکھتی ہیں اورکان سنتے ہیں۔تو اطباء کہتے ہیں کہ یہ سارا د ماغ سے ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ریبھی دل سے ہوتا ہے۔مثلاً آپ بھرے بازار میں جائیں اوراچھی اچھی بلڈنگیں دیکھیں بڑے اچھے اچھے مناظر سامنے ہیں۔جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا دوست کہے گا کہ بھائی! آج تو بردی بڑی عمدہ عمدہ بلڈنگیں دیکھی ہیں۔ یہاں تو بڑے اعلیٰ اعلیٰ مناظر ہیں۔بڑی بہترین سڑکیں ہیں صاف

افرائے قلب ..... چنانچے حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ 'اِسْتَ فُ تِ فَلْکَ' اَ کہ جب تہیں کوئی معاملہ در پیش ہوتو تم اپنے ول سے فتو کی لے لیا کرو، دل آ دمی کا مخلص ہوتا ہے وہ بتا تا ہے کہ بات میچے ہے کہ غلط ہے۔ آپ نے دوست کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ بیہ جائیداد میری ہیں۔ حالا نکہ دل سے جا نتا ہے کہ بیا ک ہے۔ آپ نے دوست کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ بیہ جائیداد میرے فلال کی نہیں ہے اس پر وکلاء بحث کی ہمیری نہیں ہے۔ آپ نے قانونی طور پر مقدمہ بنایا تا کہ جائیداد میرے نام پر آ جائے۔ اس پر وکلاء بحث کریں گے جمکن ہے آپ کا ملامت کرے گا کہ کہنے تو غیر کاحق مار ہا ہے۔ دل فتو کی دے رہا ہے کہ ذیمن تیری نہیں ہے۔ آگر آ دمی دل کی طرف متوجہ ہوجائے تو سارے قصے ختم ہوجائیں گیاں بات تو یہ ہے کہ لوگ مطلب کے پیچھے دہتے ہیں۔

ایک عالم نے فتو کی دیا جو کہ مرضی کے خلاف تھا۔ اب اس سوال کا دومرارخ بدل کرفتو کی بھیج دیا۔ اب اس فتو کا دوسرا جواب آگیاوہ بھی مرضی کے مطابق نہ تھا۔ اب پھر تیسر ہے مفتی کے پاس بھیج دیا تو جوفتو کی مرضی کے مطابق نہ ہوا اس پڑھل نہ کیا۔ یہ کوئی شریعت کا تھم ہے؟ یہ کیا شریعت کا ممل کر لیا اور جومرضی کے مطابق نہ ہوا اس پڑھل نہ کیا۔ یہ کوئی شریعت کا تھم ہے؟ یہ کیا شریعت کا بیرو ہے؟ یہ تو اپنے نفس کا تا بع ہے، نفس میں جو چیز آگئی چاہتا ہے کہ اس کے مطابق فتو کی ال جائے، اس لئے شریعت نے کہا کہ مفتوں سے فتو کی بعد میں لیما پہلے اپنے دل ہے فتو کی لے لو، دل انسان کا تخلص ہے وہ سچامشورہ دے گا در صحیح فتو کی دے گا۔

ایمان کا مور دِاق ل قلب ہے۔۔۔۔۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے دل کو پکڑا ہے اوراس کا اعتبار
کیا ہے کہ انسان کے خمیر میں جو پچے ہوتا ہے وہ تن ہوتا ہے اور بحث ہے اور نفسانی خواہشات سے جو بھی رائے قائم
کرے دل اس کو جانتا ہے کہ وہ غلط ہے، ہاتھ چوری کرتا ہے گر دل ملامت کرتا ہے کہ تجھے تی نہیں دوسرے کے
مال چرانے کا،اگر دل کی بات مانے تو بھی چوری نہ کرے۔ بہر حال دل انسان کا اصل ہے اس لئے شریعت نے
دل کوتا کا ہے کہ اس کی اصلاح کردو، بنیا دورست ہوجائے تو سار اانسان ہی درست ہوجاتا ہے اور بغیراس کے
انسان درست نہیں ہوسکا۔

<sup>( )</sup> مستد الامام احمد، حديث وابصة بن معبدالاسدى ج: ٣٦ ص: ٣٣٣.

شریعت نے دل کی اصلاح کے لئے ایمان رکھا ہے، اس لحاظ سے ایمان کامل بھی قلب انسان ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل کے اندر ہوتی ہے بہی محبت آدمی ہے مل کراتی ہے۔ دل کے اندر جذبی پیدا ہوئے ہیں۔ اس جذبے کے مطابق انسان چاتا ہے۔ تو اولا ایمان قلب انسان پر وار دہوتا ہے۔ وہاں سے وہ ترتی کرکے دوسرے مقامات پر پہنچا تا ہے، اس کی تا ہیرسارے بدن پر پہنچتی ہے تو پھر ہاتھ بھی مومن بن جاتا ہے اور کان بھی مومن بن جاتا ہے اور سب اعضاء میں ایما نداری پیدا ہو جاتی ہے، اگر دل میں بے ایمانی تھسی ہوئی ہوتو ہاتھ پیر بھی بے ایمان ہوں گے اور بے ایمانی کی جرکتیں کریں گے اور دماغ بھی بے ایمان ہو جائیگا، سوچ گاتو بے ایمانی کی باتیں سوچ گااس لئے کہ دل کی نیت خراب ہے۔

صدیث ہیں آتا ہے کہ جب کسی آدمی کے انقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملائکہ بزع روح کرتے ہیں تو ہاتھوں اور پیروں کوسو تھے ہیں اور ایمان کی خوشبوسو تھنا چاہتے ہیں۔ دل میں اگر ایمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی اس کے اثر ات رہے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو بھی سو تھتے ہیں کہ ان میں بھی ایمان کی خوشبو ہے یا نہیں، اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے گراعضاء پراس کے اثر ات پہنچ جاتے ہیں، چیسے خوشبو کا ایمان کی خوشبو کے اثر ات بھی خوشبو کا مرکز تو دل ہے گراعضاء پراس کے اثر ات پہنچ جاتے ہیں، جیسے خوشبو کے اثر ات ہے جہاں جہاں محمل موتی جا ور باغ والی خوشبو کے اثر ات سے جہاں جہاں ہوا پہنچ گی وہ شے معطر ہوتی چلی جائے گی۔ بہر حال میرے عرض کرنے کا مطلب سے ہے کہ انسان کے اندر دل اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اسکی در شکی کی پہلی نبیا دائیان ہے، ایمان رہتا ہے کہ قلب کے اندر اور ان کے اشرات ہاتھ پڑھل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

محل اسلام ....اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیراسلام کی جگہ ہیں۔ایمان چھپی ہوئی شے

ہے جودل میں رہتا ہے اور اسلام کھلی ہوئی شئے ہے جو ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤل سے پڑھی۔ ویکھنے والے جانے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی گراس فعل کا سرچشہ قلب کے اندر ہے۔ اگراس میں جذبہ عقیدت کا بمجت کا اور اللہ کی چاہت کا بیدا نہ ہوتا تو بھی نماز نہ پڑھتے ۔معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے تیکن مل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتی ہے، ایمان کا کل دل ہوتا ہے اس کے اثر ات جب ہاتھ پاؤں پر آتے ہیں تو وہ اسلام بنجاتے ہیں۔

چونکہ ایمان پوشیدہ شے ہاوراسلام ظاہر شے ہای گئے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اِلاِیْسمَسانُ سِسِّ وَالْاِسُلامُ عَلائِیَةً ..... کہ ایمان چھی ہوئی چیز ہے جس کودل لئے ہوئے ہاوراسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہی اندرونی شے جب تک چھیی رہتی ہے اسے ہی ایمان کہتے ہیں اوروہی شے جب ہاتھ پاؤں پر آتی ہے تو اسلام کہتے ہیں۔

حقیقت ایمائیہ .....ایمان کے معنے کیا ہیں؟ اور کس طرح ہے ہمارے اندرا تا ہے؟ اوراس کے آثار کیا ہیں؟ اور کیے پہچاناجا تا ہے؟ توسنے! ایمان کی حقیقت ہے محبت اگر اللہ کی محبت کامل ہے تو کہیں گے کہ اس کا ایمان کامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رہے گئی ہے تو کہیں گے کہ ایمان آگیا۔ اس لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهِ نِیْنَ المَنْوُ اللّٰهِ اللّٰهِ کُمعبت اور عشق مرایا گیا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهِ نِیْنَ المَنْوُ اللّٰهُ عُبُ اللّٰهِ کُم نِیْنَ اللّٰهِ کُمعبت اور عشق سرایت کئے ہوئے ہے۔ اگر عشق ومحبت نہ ہوتا تو ایمان جمی نہ آتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے ہوئے ہے۔ اگر عشق ومحبت نہ ہوتا تو ایمان جمی نہ آتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمی ہوتے ہے۔ اگر عشق ومحبت نہ ہوتا تو ایمان تعلیہ وسلم کی محبت بس گئی ہے اور اللہ کی محبت جمی گئی ہے۔

تو محبت درحقیقت ایمان کا دوسرا نام ہے۔ ایمان نیس محبت نیس محبت نیس تو ایمان نہیں۔ اصل چیز اللہ و رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی محبت ہے۔ یہی چیز ایمان بناتی ہے یہی اعتقاد قائم کرتی ہے۔ اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کہا: ل"ایسو مِن اَحَدُ کُمُ حَتْی اَکُونَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَ وَالِدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ". ﴿ علیہ وَلَیْ بِھی تم مِن مومن نہیں ہے گا جب تک قلب میں میری اتن محبت نہ ہو کہ اس کو اتنی نداسینے مال باپ سے اور نہ کو کہ اور نہ کی اور سے محبت ہواور نہ کی اور سے اتن محبت ہو۔ بغیر حب نبی کے ایمان کا مل نہیں ہوتا۔

آ ثارِ ایمانید .....علامت اس کی بیہ کر ایک طرف تو ہے اولاد کی محبت ایک طرف الله ورسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت ، جب فکرا جائیں تو الله ورسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرے اور اولاد کی محبت جھوڑ دے ، بیہ علامت ہوگی کہ واقعی محبت رسول صلی الله علیہ وسلم موجود ہے اگر آ دمی نے اولاد کی محبت کو اختیار کیا اور رسول کی محبت کو چھوڑ دیا تو کہا جائے گا کہ رسول سے محبت نہیں بلکہ اولاد سے محبت ہے تو فکراؤسے پند چلنا ہے کہ کون محبت محبت ہے تو فکراؤسے پند چلنا ہے کہ کون محبت

<sup>🛈</sup> پارة: ٢ ،سورة البقرة ،الآية: ١٤٥ .

الصحيح للبخاري، كتاب الايمان، باب حب الرسول من الايمان ،ص:٣٠ أ. ا

غالب ہے، مثلاً آپ لحاف میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں بڑی خوشگوار نیندا آرہی ہے۔اچا نک مؤذن نے آواز دی جے، مثلاً آپ لحاف میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں بڑی خوشگوار نیندا آرہی ہے۔اچا نک مؤذن نے آواز دی خستی عَلَی الْفَلاحِ......' دوڑونمازی طرف ووڑوکا میا بی کطرف'۔آپ نے لیک نہیں گئے کہ نفس کی محبت غالب ہے اوراگر آرام چھوڑ کر کھڑ ہے ہوئے اوروضوکیا اور مسجد میں گئے نماز پڑھی تو کہیں گئے کہ محبت خدا اور رسول غالب ہے۔تو کراؤ کے وقت ہی آ دمی جدھر مائل ہوتا ہے ای طرف کی محبت کا تھم نگا دیا جا تا ہے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتم موس نہیں بن سکتے جب تک میری محبت اولاد، ماں باپ وغیرہ سب کی محبت سے غلاب ندہوجائے کہ جب ماں باپ کی محبت میری محبت سے غلرائے تو مجھے اختیار کرو، ماں باپ کی چبت سے غلرائے تو مجھے اختیار کرو، اولاد کی محبت کو چھوڑ دو۔ بہی وجہ ہے چھوڑ دواور جب میری محبت اولاد کی محبت نہوی اتنی غالب تھی کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فر مائی تو صحابہ نے بھی اس محبت کی وجہ ہے محبت کی وجہ ہے وضابہ کرائے میں محبت کی وجہ ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ محبت کی وجہ ہے وطن چھوڑ اے گھریار چھوڑ اے عزیز وا قارب مجھوڑ ہے، جائیدادیں چھوڑ یں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولئے کہ میں ساری تجارتیں ترک کیس اور مدینہ میں غربت کی زندگی اختیار کی ان کوس چیز نے مجبور کیا؟ بیاللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی وجہ سے عیش وآ رام کا سب سامان ترک کیا، مفلس و قلاش ہو کرر بہنا گوارہ کہا مگر خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نا گوارہ نہیں کیا۔

مقام صدیق الدند الله تعالی عند جی مرا یک واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ غزہ بدر بین ۱۳ سمحائی شریک تھے۔ ان میں صدیق اکبر رضی الله تعالی عند کے جھوٹے بیٹے جوابھی ایمان نہیں اللہ تعالی عند کے جھوٹے بیٹے جوابھی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں وہ ایمان لائے وہ اس غزوہ میں کفار کی طرف سے لائے کے لئے آئے تھے ایمان لائے کہ بعدایک روزصد این اکبر سے عرض کیا کہ اباجان غزوہ بدر کے موقع پرئی موقع ایسے آئے کہ آپ بالکل میری آبکوار کی زد پر تھے آگر میں وار کر تا تو آپ نے نہیں سکتے تھے۔ گر نے سوچا میرے باپ ہیں کس طرح ان پر حملہ کروں تو میں ایک طرف ہوگیا، میہ بات بیٹے نے باپ سے کہی: '' حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ اچھا یہ موقع آئے ہیں کہ میں اور تو آ منے سامنے آگئے تھے۔ بیٹے نے کہا ہاں فرمایا کہ مجھے خبر نہ ہوئی اگر تو میری زد پر آتا تو میں سب سے پہلے مجھے قبل کرتا۔ اس واسط کہ تو دشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول کی محبت کے مقالے میں اولا وکی محبت کوئی چیز نہیں ہے''۔

غلبہ محبت .....معلوم ہوا ہے کہ ایمان جب کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور محبت غالب آجاتی ہے تو اپنے کو اس محبت ہوجاتی ہے اس کے مقابل میں نہ اولا دسے محبت ہوجاتی ہے اس کے مقابل میں نہ اولا دسے محبت رہتی ہے اور نہ ماں باپ کی محبت کوئی حیثیت رکھتی ہے۔سب کی محبتیں ختم ہوجاتی ہیں اور ایک ہی محبت غالب آتی ہے۔صحابہ کرام نے ہجرتیں کیس۔ جائدادیں چھوڑیں ، تجارتیں ترک کیس ، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

محبت کا نتیجہ تھا۔ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس لئے کہرسول کی محبت غالب تھی۔

تو پہلائ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ مجت ہو۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ ایمان نہیں تو پھر اسلام ہی نہیں۔ تو بنیا دی چیز محبت ہے۔ اس واسطے محبت پر زور دیا گیا ہے۔ یہی صحابہ کا طریق تھا اور یہی بعد میں اہل اللہ کا طریق رہا ہے۔ یہی صحابہ کا طریق میں اور کی بعد میں اہل اللہ کا طریق رہا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کی محبت غالب ہوتی ہے اس کی ساری اوا کیں محبوب بن جاتا ہے اور اس کا ذکر اور چرچا بھی جاتی ہیں۔ اس کا چلنا پھر نا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اس کا اب سے بھی محبوب بن جاتا ہے۔ وقط محبوب سے ہی محبت نہیں ہوتی بلکہ اس سے جو چیز منسوب ہوجاتی ہے، اس سے محبوب بن جاتا ہے۔ فقط محبوب سے ہی محبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے نام سے جو چیز منسوب ہوجاتی ہے، اس سے بھی محبت ہوجاتی ہے۔ اس سے بھی محبت ہوجاتی ہے۔

سمی نے مجنوں کودیکھا کہ لیا کے مکانوں کی اینٹ اینٹ کو چومتا پھر رہاہے کی نے کہا۔ احمق! توبیہ کیا کررہاہے اس نے دوشعر میں جواب دیا۔
کیا کررہاہے اینٹوں میں کیارکھا ہواہے اور اینٹوں کو چومتے سے کیافا کدہ ہے؟ اس نے دوشعر میں جواب دیا۔
اَمُسَرُّ عَسَلَسَی اللّہِ یَسَادِ دِیَسَادِ لَیْسَلُسی اُقَیِّسِلُ ذَا الْسِجِسَدَارِ وَ ذَا الْسِجِسَدَارَا
کہ میں کیا کے مکان پر جب گزرتا ہوں تو بھی اس دیوارکو چومتا ہوں اور بھی اس اینٹ کو چومتا ہوں۔ بھی

اس دہلیز کوچومتا ہوں اور کیوں چومتا ہوں \_

وَمَا حُبُ الدِّيَادِ شَغَفُنَ قَلْبِي وَلَيْكِنُ حُبُّ مَنْ نَّوَلَ الدِّيَارَا

مجھےان اینٹوں سے محبت نہیں ہوہ جوان اینٹوں میں بیٹی ہوئی ہے اس سے محبت ہے اس کی وجہ ہے ان اینٹوں سے محبت ہوگئی ہے ، اس کے کتے سے محبت ہوگئی ہے۔ اس کی بلائیں لینے کو بھی تیار ہوں۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو ایک محبوب ہی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جو چیز اس کے نام سے لگ جاتی ہے وہ بھی محبوب بن جاتی ہے۔

چونکہ آپ کوعبت ہے ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے تو گنبدا ضعراء بھی مجبوب ہوگا۔ اس کی زیارت کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور بھتے ہیں کہ اگر ایک آ کھ گنبد پر پڑ جائے تو دنیاو آخرت کی سعادت ال جائے گی۔ وہ کیوں؟ اس لئے کہ گنبدخضرا خود محبوب ہیں۔ چونکہ اس گنبد پرنام لگ گیا ہے ان کا اس لئے وہ بھی محبوب ہوگیا گنبدتو پھر قریب ہے ، مدینہ سے مجت ہے جھر اءکود کی موقو مدینہ تو صرف آیک شہر ہے جیسے اس لئے وہ بھی محبوب ہوگیا گنبدتو پھر قریب ہے ، مدینہ سے محبت ہے جھر اءکود کی موقو مدینہ تو صرف آیک شہر ہے جیسے ہمارے یہاں شہر ہیں۔ یہ شہر زیا وہ خوبصورت ہیں ، وہ شہرا تنا خوبصورت بھی نہیں گر پھر بھی محبت ہا اصل میں محبت ہو اللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں محبوب ہوا۔ اس محبت کی وجہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوا۔ اس محبوب ہوا۔ اس محبوب ہوا۔ تو سلسلہ ہر چیز تک محبت بینی جاتی ہے۔

آب بیت الله شریف کی این این کوچو منتے ہیں۔ کیوں؟ اس کئے کہ بیت الله کے مقام پر بخل ربانی الری ہوئی ہے۔ اصل میں محبت الله سے ہے جونکہ بیت الله الله تعالی کی بخلی گاہ ہے اس لئے اس سے ہمی محبت ہوئی ہے اور جب خانہ کعبہ محبوب ہواتو پوری مسجد حرام بھی محبوب ہوگئی اور اس کی محبت ظاہر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس

کی عظمت کرتے ہیں۔ اس کی طرف من کو کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب مبحد حرام مجبوب ہوئی تو مکہ مجبوب بن گیا کہ وہ شہر پناہ ہے اس مبحد حرام کا، للذا وہ شہر بھی محبوب بن گیا۔ اور چونکہ بجاز میں واقع ہے تو ہم مجاز مقدس کہتے ہیں کیونکہ سارے جانز سے محبت ہوگئ ہے۔ تو تجاز کے جتنے باشندے ہیں ان سب سے محبت ہوگئ ۔ یہ پڑوی ہے اس کا للہذا یہ بھی محبوب ہی محبوب بن مجبوب کی للہذا یہ بھی محبوب بن جاتی دل میں محبوب آئی ہے تو فقط ایک محبوب بی محبوب بن جاتی ہیں، چال ڈھال بھی محبوب، لباس بھی محبوب، کھانے کا طرز بھی محبوب، رہن مہن کا طرز بھی محبوب، رہن مہن کا طرز بھی محبوب، دو تمام چیز ہیں محبوب بن جاتی ہیں، چال ڈھال ہیں جو محبوب کی پندیدہ اور محبوب ہیں۔

آ ثار محبت ..... ببرحال یہیں ہے اتباع سنت کا مسئلہ پیدا ہوجا تا ہے کیونکہ یہ محبت کا اثر ہے اگر محبت ہے تو اتباع
سنت اختیار کرے گاور تنہیں محبت ہی آ مادہ کرتی ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے پر کہ جس
طرح آپ بیٹھ کر کھائے تھے۔ اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائے ۔ جس طرح آپ آرام فرماتے تھے اسی ڈھنگ سے
آرام ہو۔ جس ڈھنگ سے دشمنوں سے برتاؤ کرتے تھے وہی ڈھنگ بم بھی اختیار کرو۔ ان چیزوں سے اتباع
سنت کا جذبہ غالب ہوجائے گا۔

اگر محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ غالب ہے تو بدعات سے نفرت ہوجائے گی ،سنت کی پیروی سے مجبت ہوگی کیونکہ محبوب ہوں گی۔ آپ کا طرز سلام ہوگی کیونکہ محبوب ہوں گی۔ آپ کا طرز سلام و کلام بھی محبوب ہوگا۔ ہر چیز محبت کے بیچے آتی چل گئی اس کا نام ا تباع سنت ہے کہ ہر شعبہ میں پیروی ہوسر کاردو عالم سنت ہے کہ ہر شعبہ میں پیروی ہوسر کاردو عاشرت عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اس میں خیرو برکت ہے جی کہ معاملات ومعاشرت میں جی وی کر بی گے توصد این بن جا کیں گے۔

پیٹ میں در دشروع ہوجائے یا کوئی تکلیف ہوجائے اس لئے شریعت نے مکر وہ سمجھا ہے۔ اگر سوتے سوتے اوند ھا ہوجائے وہ دوسری بات ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اپنے ارادے سے آ دمی اوند ھاند لیٹے۔ آ

حدیث میں فرمایا گیا ہے: آدی مَر یکوں اورضعفوں کی چال نہ چلے بلکداس طرح چلے بلکداس طرح چلے کہداس طرح چلے کہداس طرح چلے کہداس طرح چلے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ اس کے بدن میں پر کھ جان ہے، پھوتوت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے تو رکاب میں پر رکھ کر سوار نہیں ہوتے تھے کہ یہ بھی ایک تتم کی تھا جگی ہے کہ آدی بغیر رکاب کے سوار نہ ہوسکے بلکہ کوداور الجھل کر سوار ہوتے تھے تا کہ شجاعت اور بہادری ظاہر ہو۔

بہرحال اسلام نے مومن کے لئے کوئی ایس جرکت پیندنہیں کی جس سے ضعف نیکتا ہو۔ مجبوری ظاہر ہوتی ہے اور چونکہ چت لینتا ہے قابوہ و نے کی علامت ہے۔ ضعفوں اور بیاروں کی علامت ہے اس لئے جائز تو ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی محراس کوشریعت نے پیندنہیں کیا۔ ابرہ گیابا کیں کروٹ سوتا تو مخالفت تو اس کی مجمی نہیں جائز ہے مگر پہندیدہ سے بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے بیان فرمائی گئی کہ ہا کیں جانب قلب ہے۔ جب ہا کیں کروٹ پرسوئے گاتو آ وی کے قلب کوراحت زیادہ ملے گی اور جب راحت زیادہ ملے گی تو نیند گہری آ ہے گی اور جب نیندگہری آ ہے گی تو نیندگہری آ ہے گی اور جب نیندگہری آ ہے گی تو نیندگہری آ ہے گی اور جب نیندگہری آ ہے گی تو اندیشہ ہے کہ تبجد تضا ہوجائے اور منح کی نماز بھی تضا ہوجائے۔ اور دوسر معمولات تضا ہوجا کے سوجائے اور مردوں ہوجا کیں۔ اس لئے شریعت نے پیندئیں کیا کہ آ دی آئی زیادہ راحت کرے کہ گھوڑے نے کہ کسوجائے اور مردوں ہے شرط بائدھ کر سوجائے۔ آ دی کو چو کنا ہوکرسونا چا ہے تا کہ جس وقت چا ہے آ تکھ کھلے۔ آ دی کا قلب مغبوط ہو۔

<sup>&</sup>lt;u> السنن لابن ماجه، كتاب الادب، باب النهى عن الاضطحاع على الوجه، ص: ٢٦٩٩، وقم: ٣٧٢٥. مديث كم -</u> ويُحيّ: صحيح وضعيف ابن ماجه ج: ٨ ص: ٢٢٣. () السنن لابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين ، ص: ٢٧٣٠، وقم: ٢٨١٨، وزاد: المؤمن المقوى خيو و احب الى الله.

راحت میں غرق ہوکر بے قابونہ ہے ۔

اس واسط عزم پیدا گیا که اگر آ دمی سوتے وقت بیدارادہ کر کے سوئے کہ ہماری آ نکھ مبح کو چھ بجھلنی جا ہے تا کہ جماعت قضانہ ہوتو ٹھیک جھے بچے آنکھ کھلے گی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کھلے۔اٹھنا نہ اٹھنا تو آ دمی کےنفس کی بات ہے۔ ستی سے ندا تھے گرآ کھ ضرور کھل جائے گی۔ تو مضبوط عزم وارادہ ضرور کام کرنا ہے اس کے لئے شریعت نے طريقد يبهى ركها ب كسورة كهف كى جوآخرى آيتي بي وه يرت كرسويا كرين ﴿ إِنَّ الَّهَ فِيهُ أَ مَنْ وُا وَعَهِ لُوا الصّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ الْفِرُ دَوُسِ نُزُلا ﴾ ( تا اخرسورة ان آينون كالرّبيب كما كران آينون كوريه هكر ارادہ کرے کہ فلال وقت اٹھنا ہے تو ضرور آئھ کھلے گی ۔ مگر پہلی چیز عزم اور عزیمیت ہے کہ ارادہ کر کے سوئے کہ مجھے اٹھنا ہے اور اگرارادہ کر کے سوئے کہ مجھے توسونا ہے جا ہے تھے ندا تھے تو آٹھ بجے سے پہلے آ نکھ نہ کھلے گی۔انسان کے ارادے کو اللہ تعالی نے بڑی توت دی ہے، انسان کی عزیمت کو بڑی طافت بخشی ہے۔ ارادے بران آیتوں کو بھی بڑھ لے تو زیادہ مددہوگی۔ بہر حال شریعت کا منشاء یہ ہے کہ گہری نیندمت مؤ و کہ سارے اذ کار، سارے اعمال ، ساری نمازیں نیندکی نذر ہوجا کیں ،اس لئے شریعت نے پسندنہیں کیا کہانسان بائیں کروٹ پرسوئے اور گہری نیندسوئے۔ اب دائیں کروٹ رہ جاتی ہیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمیراطریقہ ہے اور یہی سارے انبیاء کیہم السلام كاطريقة ربائه-آپ دايال باته سركے فيح ركه كرسوتے تھے۔ جب آدى دائيں كروث سوئے گاتو قلب معلق رہے گااور جب ول لٹک گیا تو زیادہ راحت نہیں ملے گی قلب جو کنار ہے گا۔ایسی نینز نہیں آئے گی کہ جس میں آدمی غرق ہوجائے اس لئے دائیں کروٹ پر لیٹے کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے اور دوسری ہمیتوں کو ممنوع قرارتونہیں فرمایا گربیندیدہ نہیں فرمایا کیونکہ دوسری مینٹوں میں مومن کا مقصداصلی فوت ہوجا تا ہے۔

میرے کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ نماز روز ہ تو بجائے خود عبادت ہے مگر عام زندگی میں بھی آ ہے آزاد نہیں پیدا کئے گئے بلکہ قانون خداوندی کے پابند بنائے گئے ہیں کہ سوتو اس ہیئت سے سوجس ہیئت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی الله علیه وسلم سوتے تھے، کھانے بیٹھوتو اس ہئیت سے کھاؤجس ہئیت سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کرکھاتے تھے۔ جب آپ کوئی کام کریں تو اس ہئیت سے کریں جس ہیئت سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ

عليه وسلم اس كام كوكرتے تھے۔

ابسدا بالتيمن .... جناني آپ سلى الله عليه وسلم كى عادت كريم تقى جيك كروايت ميس ب: "كَانَ رَسُولُ الملُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ " آيصلى الله عليه وسلم الشَّك كامون مين بميشه داكين جانب كو پیند فرماتے تھے۔اگر کنگھا کرتے تو پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب،اگر جوتا پہنتے تو پہلے دائیں پیرمیں پھر

<sup>🕕</sup> باره: ١ ا ،سورة الكهف، الآية: ١٠٤. 🕈 السنن للنسائي، كتاب الزينة، ياب التيامن في الترجل، ص: ٣٣٢٣، رقم: ٥٢٣٢. مديث مح يه يكه صحيح وضعيف سنن النسائي ج: ١ ص: ٢٥٦.

ہائیں پیریس آگر کرتہ پہنے تو پہلے آسین میں دایاں ہاتھ ڈالے پھر ہایاں۔ دانتوں میں آگر مسواک کرتے تو پہلے دائیں جانب کو پہلے افتیار دائیں جانب کو پہلے افتیار فرماتے تھے۔ بی کام مومن کا ہونا چاہئے کہ ہرا چھے کام میں دائیں جانب کو پہلے افتیار کرے گا۔ آگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجل مبارک میں کوئی چیز آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوتشیم فرماتے تو دائیں جانب سے شروع فرماتے ۔ دائیں جانب سے شروع فرماتے ۔ دائیں جانب شنے کی ابتداء بائیں فرماتے ۔ دار ہر بری اور خسیس ترین شنے کی ابتداء بائیں جانب سے فرماتے ناک صاف کرتے تو بایاں ہاتھ استعال کرتے استخاکرتے تو بایاں ہاتھ استعال کرتے ۔ یہ جانب سنت پھل کریں تو آپ کی ساری دنیادین بن جائے گی مزید کھانا پینا، رہنا سہنا اتباع سنت کی وجہ سے دین بنتا چلا جائے گا۔ اور اتباع سنت کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے محبت کے غلیمی وجہ سے آگر محبت غالب نہ ہوتا ہے محبت کے غلیمی وجہ سے آگر محبت غالب نہ ہوتا ہے محبت کے غلیمی وجہ سے آگر محبت غالب نہ ہوتا ہے محبت کے غلیمی وجہ سے آگر محبت غالب نہ ہوتا ہے محبت کے غلیمی وجہ سے آگر محبت غالب نہ ہوتا ہے محبت کے غلیمی وجہ سے آگر تو تم تو کہاں کی محبت اور کہاں کا اتباع محبت کے غلیمی وقد مقدم پرخیال رہے گا۔ در اجبال کا مطلب نکل جانا چا ہے ، کہاں کی محبت اور کہاں کا اتباع محبت کے غلیمی وقد مقدم پرخیال رہے گا۔

معیار عقل ..... حضرت تھانوی کے ایک فلیفہ سے وہ سہار نپور سے سوار ہوئے۔ جانا تھاان کو کانپور، پہلے سہار نپور کے گئے بہت مشہور سے اب وہ گنانہیں ہوتا وہ گئے بہت ملائم ۔ بہت بیٹھے اور بڑے ہی عمدہ ہوتے سے، شخفے کے طور پرلوگ بہت وور دور در تک لے جاتے سے تو انہوں نے بھی مختے خریدے کہ کانپور جاکرا حباب میں شخفے کے طور پر تقسیم کردوں گا۔ گرکنوں کا وزن چالیس سیر سے بھی زیادہ تھا اور ایک ٹکٹ سے اتنا وزن نہیں لے جا سکتے سے ۔ انہوں نے سوچا کہ ذاکد محصول دے دوں گا۔ بابو سے انہوں نے ذکر کیا تو بابو نے ایک نیک صورت و کھے کر کہ بھولا بھالا ہے۔ بڑا مقدس آ دمی ہے، کہا کہ آپ لے جا کیں۔کوئی محصول وغیرہ نہیں ہے۔ گویا اس نے اپنے نزدیک بڑی عقیدت سے کام لیا کہ نیک صالح آ دمی ہے کیا اس سے پیسے لئے جاویں۔ اس نے کہا کہ معاف ہے آپ لے جا کیں۔

انہوں نے کہا کہ بیں صاحب! آپ محصول لے لیں اگر ریل میں چیکرآ گیا تو محصول بھی لے گا اور جرمانہ
الگ وصول کرے گا۔ وہاں ڈبل دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ہم چیکر سے کہدیں گے وہ بھی آپ کو پھونیں کے
گا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب! جب میں غازی آبادا شیشن پردوسری گاڑی بدلوں گاتو دوسرا چیکر آئے گا، وہ جرمانہ
وصول کرے گا۔ مال زیادہ ہے کمٹ میں آئی گنجائش نہیں۔ سفر جتنا زیادہ لمباہوگا اتناہی جرمانہ بھی ہوگاتو وہاں جھے
چوگنا دینا پڑے گا۔ آپ جھ سے یہیں لے لیس اس نے کہا کہ ہم چیکر سے کہدیں گے وہ اس چیکر سے کدوے گا۔
وہ آپ کو پچھ نہ کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جب میں کا نبور میں انزوں گا اور گیٹ سے پاس ہوں گاتو وہ گیٹ بابو
کے گاکہ بلنی (BUILETY) ؟ وہ میرے پاس ہوگئیں وہ جھ سے چوگئے وصول کرے گا استے میری جیب میں
ہوں گے ہی نہیں۔ اس بابو نے کہا کہ اس چیکر سے کہلوادیں گے وہ اس گیٹ بابو سے کہدیں گے وہ آپ کو پچھنیں

کہیں گے۔انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ بابونے کہا پھر تہارا گھر آجائے گا۔انہوں نے کہا کہ گھر تو گرجائے گا۔ مگر خداوندعالم نے اگر یوں پوچھ لیا کہ ریلوے کی چوری کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اب وہ بے چارہ خاموش ہوا اس بابونے کہا کہ یہ بیچارہ مجنوں معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اس کو مجنوں ہی کہتے ہیں۔

الل دنیاعظمنداس کو کہتے ہیں جو ہے ایمانی زیادہ کرے، چالا کیاں زیادہ کرے، دھوکہ زیادہ دے اسے کہتے ہیں کہ بڑا بھاری دانشمند ہے۔ اورا گربے چارہ بھولا بھالاسید ھاا بمانداری اوراماننداری سے پیش آئے اسے کہتے ہیں کہ بید دیوانہ ہے۔ پہلے زمانہ کی روح اس میں آگئی ہے مگر حقیقت میں عقلمند وہی ہے جوائی آخرت کو پیش نظر رکھے۔وہ عقلمند نہیں جوانجام کو بھلادے اور بعد میں مصببتیں اٹھائے جس کومولا ناروی نے کہاہے کہ

اوست دیواند که دیواند نه خد اوست فرزاند که فزاند نه خد

راستے کا رنج وراحت اورمنزل مقصود .....ا کبرنے کیاخوب بات کہی ہےاور بڑی عمدہ بات کہی ہےلقب ہی اس کالسان العصر ہے۔اس بناء پران کی بات بڑی حکمت کی بات ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ \_

<sup>[</sup> الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب، ص: ٢ ٠٤، رقم: ٣٧٧.

<sup>🎔</sup> پاره: ۱ ا ،سورةطه،الآية: ۱۲۷.

آیک ہی کام سب کو کرنا ہے ۔ سکام تہیں بھی کرنا ہے اور مجھے بھی کرنا ہے اور سب کو کرنا ہے کیونکہ سب ہی کو جینا اور مرنا ہے۔ آگے کہتا ہے ۔

رہ گئی بحث رنج و راحت کی ہے۔ رہ گئی بحث رنج و راحت کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ فقط وقت کا گزرنا ہے

رنج بھی گزرجائے گا اور راحت بھی گزرجائے گی ، بڑی ہی حکیمانہ بات کہی ہے کہ راستہ کے رنج وراحت پرنظرمت رکھواور انجام پرنظر رکھو۔منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرو۔اگرمنزل پر پہنچ کرمصیبت میں مبتلا رہے تو وہ نا قابل برداشت ہے۔تواکبڑنے کہاہے کہ راستے کارنج وراحت فقط وقت کے گزرجانے کا نام ہے۔

یہاں میرے دل میں ایک خلجان یہ پیدا ہوا کہ بات تو ہوئی تکیمانہ کہی ہے راستے کے رنج وراحت کا خیال مت کروگر منزل ہقصور نہیں بتلائی کہ جانا کہاں ہے۔ اس بناء پر دو تین شعر میں نے اس میں جوڑ دیے ہیں اپنی طرف سے اکبر نے راستہ کا پیتہ دیا ہے، میں منزل کا پیتہ بتا دیتا ہو میں کوئی شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر کہنا میرا مشغلہ ہے، پھرا کبر جیسیا شاعر اور اس کے شعر میں اپنا شعر ملانا ایسا ہے جیسے تخل میں ٹائ کا پیوندلگا دیں۔ بس ایک تک بندی ہے جو میں نے کر دی ہے اور میں نے اکبر کے اشعار پر اضافہ کر دیا ہے۔ تو دوان میں راستے ہی کے بارے میں ہیں ایک آخری منزل کے بارے میں ۔ اکبر نے اتو کہا ہے کہ میں ایک آخری منزل کے بارے میں۔ اکبر نے اتو کہا ہے کہ

یعنی جینا ہے آور مرنا ہے وہ فقط وقت کا گزرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے رہ گئی بحث رنج و راحت کی

آھے میں کہتا ہوں۔

یہ تخیل کا پیٹ تھرنا ہے

ره گیا عز و جاه کا جُگُرُا

یعنی عزت ہم کہتے ہیں یہ فقط خیالی شئے ہاور خیال بھی دوسرے کا۔اگر ہمارے خیال سے ہماری عزت ہوتی ہوتو چوہیں گھنے ہم خیال کئے بیٹے رہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں۔گرمشکل یہ ہے کہ دوسرا بڑا ما نیس تو عزت ہوتی ہے ہمارے خیال باند ھنے سے عزت نہیں ہوتی اور دوسروں کا خیال آپ کے قبضے میں نہیں۔اگر خیال بدل گیا بس جب ہمارے خیال ہوگئے۔آج خیال یہ ہے کہ فلاں آدی بہت بڑا ہاس کے گلے میں پھولوں کا ہارڈ ال دیتے ہیں، ایڈر بن جاتے ہیں اور کل کو خیال بدل گیا تو دوسرے کے گلے میں ڈال دیا۔ پہلے کی ساری عزت ختم ہوگئے۔ بس ذلیل ہوگیا یہ صرف خیالی عزت ہے۔

اصل عرت وہ ہے جواللہ تعالی کے یہاں مقبول ہو حق تعالی نے فرمایا: ﴿وَلِلْهُ الْعِدَّةُ وَلِوَمْهُ وَلِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ ﴾ © تواصل عرت بہے جس پراللہ تعالی نے مہر ثبت کردی ہے، اس لئے میں نے کہا کہ ۔ رہ گیا عز و جال کا جھرا

المنافقون، الآية: ٨.

اور میں آ گے کہتا ہوں \_

قابل ذکر ہی نہیں خورد نوش ہے کرنا ہے

کھانا پینا یہ کوئی قابل ذکر نہیں اس لئے کہ یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ چوپائے بھی کھاتے پیتے ہیں اگر آ دی نے کھالیا تو کونسا کمال کیا ہے۔ جانور کی حدسے نہیں نکلے گا۔ وہ بھی کھاتے ہیں تو کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تین چیزیں ہوگئیں اکبرنے کہا تھا کہ راستے کے رنج وراحت کی پرواہ مت کرو، یہ گزر جانے والی ہے، میں کہتا ہوں کہ کھانے پینے کا خیال مت کرویہ تو جانوروں کی علامت ہے نہ عزت و ذلت کا خیال کرو کیونکہ وہ خیالی شے ہے بلکہ منزل مقصود تک چینے کا ارادہ کرواور کوشش کرو۔ آخری شعر میں اس کا پیدویا ہے۔

مقصد زندگی ہے طاعت حق نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے

مدارِ نجات ......اصل مقصد اطاعت خداوندی ہے بیل گیا تو سب کچھل میا اگر محت کر کے دنیا کا جغرافیہ یاد کرلیا اوراس پرعبور بھی ہوگیا کہ بنگاور میں استے درخت ہیں ، فلال شہراہیا ہے ، آخرت میں ایک بھی نہ ہو چھا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کوئی سنت پرعمل کیا۔ علم دین کیا سیما تو آپ کہیں کہ حضور اعبادت تو نہیں کی البت و نیا کا جغرافیہ لے کرآیا ہوں سیمان دے گا کہ بین البت و نیا میں البت و نیا میں استے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ ہم نے تہیں دنیا میں پہاڑ گئنے کے لئے نہیں بھیجا تھا بلکہ تم کو دنیا میں استے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ ہم نے تہیں دنیا میں پہاڑ گئنے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ تا نونِ خداوندی کی پابندی کے لئے بھیجا گیا تھا، وہ بناؤ کئنی کی ہے۔ نبات کا مدارای پر ہے نہ جغرافی اور منزل کا پید دیا گیا ہے۔ محبت کی تلخیال سے معرض کر را تھا کہ اصل چیز محبت ہے ایمان بنا ہے پھراس ایمان بن کی حبت کے ایمان بن کی وجہت خالیاں بنا ہے پھراس ایمان بن کی دوجہت خالیاں بنا ہے پھراس ایمان بن کی حبت ہے ایمان بن کی دوجہ ہوئی کے گئیں ہوئی کے بیٹ کے ایمان اللہ جاتو پر وہاہ تھی تھیں ہی گا اللہ جیل خالی ہے۔ آدی اس محبت میں مصائب بھی جیزی ہوئی دواہ تھی تھیں ہی دوجہ ہوئی کیونکہ تعلق مع اللہ جو پر وہاہ تھی تھیں ہی اور انسان کی زندگی ہو تو ہوں ہے قبل مطمئن ہوئی کے وہا تھاں اللہ سے نہو ہوں اور انسان بھیٹ ڈانواں ڈول رہے گا۔ ہیٹ اس جی کی اور پراگندگی و تعیت میں ہی رہے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ تو انسان ہیٹ ڈانواں ڈول رہے گا۔ ہیٹ اس ہیٹ کی اور پراگندگی و تعیت میں ہی رہے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ تو انسان ہیٹ ڈانواں ڈول رہے گا۔ ہیٹ اس ہی اور پراگندگی و تعیت میں ہی رہے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ تو انسان ہیٹ ڈانواں ڈول رہے گا۔ ہیٹ اس ہیں اور پراگندگی و تعیت میں ہی رہے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ تو انسان کی دی کے کہ کی اور چر میں نہیں۔

کروڑوں کا مالک ہواس کوبھی سکون نہیں ملے گا۔ بلکہ قلب بےسکون ،غیر مطمئن ، پریشان ، پراگندہ ہی رہے گا کہ اس کی حفاظت کیسے کروں اسے ڈاکونہ لے جائین کہیں پہریدار ہیں۔کہیں چپراسی ہیں کہ چوروں سے حفاظت کرتے ہیں ،گرقانونی چوری بھی تو ہوتی ہے اس سے کیسے حفاظت کرے گا؟

بہت سے لوگ قانون کے دائرے میں رہ کرچوری کرتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالتے ہین مثلاً کہیں فیس کی شکل میں

رقم وکلاء کے پاس جارہی ہے۔ کہیں بیرسٹروں کے پاس جارہی ہے۔ کہیں ڈاکٹروں کے پاس جارہی ہے۔ غرض روبیہ کا ایک وہال جان بنا ہوا ہے ہروقت پریشانی ہی پریشانی ہے۔ نہاس سے سکون ملتا ہے نہ بلڈنگ سے سکون ملتا ہے۔ نہاس سے سکون ملتا ہے نہ بلڈنگ سے سکون ملتا ہے۔ ﴿ أَ لَا بِدِنْ کُوِ اللّٰهِ تَطْمَفِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ("اللہ بی ملتا ہے۔ ﴿ أَ لَا بِدِنْ کُوِ اللّٰهِ تَطْمَفِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ("اللہ بی میں ملتا ہے۔ ﴿ أَ لَا بِدِنْ کُوِ اللّٰهِ تَطْمَفِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ("اللہ بی دُکرے دل چین یاتے ہیں"۔

دنیا کے ذکر سے چین نہیں ملتا وہ تو استعال کی چیز ہے اسے کھاؤ پیو، استعال کروگر مقصود مت بناؤ۔ اس سے بحبت مت کرو۔ اس میں دل مت لگاؤاس کو جائز طریق پر استعال کرو۔ اچھا کھانا بھی کھاؤ۔ اچھے مکان میں بھی رہو۔ گرمکان کو خدا مت مجھو۔ لباس کو کعبہ مت بناؤ، خادم مجھو، محبت کے لئے اللہ درسول سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اختیار کرو۔ ہماری زندگی ہے ہے ''کہ دل بیار دست بکار'' ہاتھ اور پاؤں کاروبار میں گئے ہوئے ہیں اور دل گا ہوا ہے خالق و مالک کے اندر کہ دنیا میں رہو تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو۔ جب تک انسان دنیا میں رہو تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو۔ جب تک انسان دنیا میں رہے گا سب ہی کام کرے گا اور کرنے بھی چا ہئیں مگر دل کی توجہ اللہ کی طرف ردی چا ہے ، اس سے تجارت بھی باہر کت بندگی۔ سب بی کام کرے گا ورکرنے بھی جاوی گی۔ تو اصل چیز ہے قانون کی پیروی اور وہ ہونہیں سکتی جب تک محبت نہ ہو۔ تو محبت اصل ایمان اور اصل اسلام ہے اور \_

در محبت تلخها شیریں بود

لیعن محبت میں تلخیاں بھی شیریں بن جاتی ہیں کیونکہ آ دمی کادھیان محبوب کی طرف رہتا ہے تلخیوں کی طرف نہیں رہتا،اس لئے وہ شیریں ہوجاتی ہیں۔اور محبوب کی ہرادامحبوب بن جاتی ہے۔

غلبہ ادب سہ ہارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ جو ہماری ساری جماعت دیوبند کے شخط میں انہوں نے جہاد کیا ہے پھر حضرت نے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرمائی وہیں ان کی وفات ہوئی۔ مکہ معظمہ میں پہنچ کر پوری عمر بھی سیاہ جو تانہیں پہنا۔ لوگوں نے شروع شروع میں تو اتفاقی بات سمجھا مگر جب کا لے رنگ کا جونہ لاتے تو ان سے فرماتے کہ دوسرے رنگ کا لاؤیا سفید لاؤ سیجو تانہیں پہنوں گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت کا طریقہ ہے تو پوچھا کہ حضرت! سیاہ جوتے میں کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا غلاف سیاہ ہے ادب مانع ہوتا ہے کہ وہ درنگ میں استعمال کروں، حالانکہ سیاہ جوتا پہنا شریعا جائز ہے کوئی قباحت و نقصان نہیں ہے مگر چونکہ ادب کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو آدمی بض جائز چیز وں کو بھی ترک و یتا ہے کہ وہ رنگ میں ادب مانع ہوتا ہے۔ جسے حضرت نے فرمایا کہ جھے حیا آتی ہے۔ ہے کہ وہ رنگ جو بیت اللہ کے غلاف کا ہے اس کو یاؤں میں ڈالوں۔

تو ظاہر بات ہے کہ جائز و ناجائز کی بحث نہیں یاتو محبت کا غلبہ ہے چونکہ محبت خداوندی اتنی عالب تھی اس

<sup>🛈</sup> پاره: ۱۳ ، سورة الرعد، الآية: ۲۸.

کے مطابق محبت کعبہ بھی اسی قدر عالب تھی کہ اس رنگ کو یاؤں میں لانا گوارہ نہ کیا۔ کیااد ب کی انتہاءتھی۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمته الله علیه بانی دارالعلوم دیوبند کلیرشریف جائے تھے۔حضرت صابر کلیری کے مزار کی زیارت کرنے کے داسطے۔کلیر، رڑکی سے پانچ میل دور ہے، نہر کی پٹری پٹری پر چلے جائے تھے۔اب تو سواری کا بھی انتظام ہے اس زمانے بیس لوگ عموماً پیدل ہی جائے تھے، تو حضرت جب نہر کی پٹری پر جائے اور سامنے کلیر ہوتا تو جوتے اتار کر بغل بیس د بالیتے اور نظے پیروں جائے ۔ تو کیا جوتے بین کر جانا نا جائز تھا؟ نہیں بلکہ محبت کا غلبہ تھا۔حضرت صابر کلیری کی محبت دل میں جاگزیں تھی۔اوب کا غلبہ تھا۔ جب روضہ نظر آتا تھا تو جوتا کی کی کر جانا پہند کر بانا پہند کر بانا پہند کر بیس کر ہے۔ چونکہ اوب کا غلبہ تھا۔ اور ادب عالب ہوتا ہے محبت کے غلبہ سے۔

جب حضرت نانوتوی نے جج کیاتو ہوئے ہوئے اکا ہرساتھ تھے۔مثلاً حضرت گنگوہی حضرت مولا نا پحقوب صاحب نانوتوی اور دومرے ہوئے اکا ہراور ہزرگوں کا ایک جمع تھا۔ آخری منزل جس کے بعد مدینہ طیبہ بالکل سامنے آجا تا ہے اور حرم شریف کے بینارے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس آخری منزل کا نام ہے' بیئرعلی' یہاں ایک پہاڑی ہے جہاں اس پر چڑھے اور حرم شریف کے مینارے سامنے آجاتے ہیں۔ تو یہ قافلہ جب' بیئرعلی' پر پہنچا اور حرم شریف کے مینارے سامنے نظر پڑے تو حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نانوتوی آبک دم اونٹ سے اچھل کرکرز میں پر گر پڑے جو تے اتار کرر کھے اونٹ کے کجاوے میں اور نظے پیر چلنا شروع کیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عالب تھی اس لئے عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے اور اپنے حال میں مست اور نظے سرچلے جارہے تھے۔ عرب کی کنگریاں جو ہیں وہ نو کیلی ہیں۔ پیروں میں ایسے چھتی ہیں جسے کا نئے چھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پاؤں کو ایران ہوگئے۔گر حضرت محبت وشق کی وجہ سے اپنے حال میں مست ہیں۔

دیمادیکھی دوسر اوگوں نے بھی اوٹوں۔ اتر کر پیدل جانا شروع کردیا تو حضرت گنگوئی نے فر مایا کہ

یہ احتی کیوں نیچا تر کر چلنے لگان پر تو محبت اور عشق کی وجہ سے حال طاری ہے۔ یہ نقالی کہاں تک کریں گے۔ اس

لئے کوئی ہیں قدم پرچل کررک گیا۔ کوئی سوقدم چل کررک گیا کیونکدان کنگریوں پر چلنامشکل ہے مگر جواپنے حال

میں مست ہے وہ معذور ہے اسے تو پچھ نیم بنیں رہتی چا ہے اس پر تیر پڑیں چا ہے تلواریں پڑیں۔ کیکن جن کے ہو ش و

حواس باتی ہیں وہ اس طریقے سے چلیں وہ پور نے بیس اتر سکتے۔ اس لئے کوئی پچاس قدم چل کر بیٹھ گیا۔ اور کوئی سو

قدم چل کر بیٹھ گیا اور حضرت ترم تک بیدل چلے اور پیروں میں کنگریاں چبھ چھے کر لہولہان اور خون خون بھی ہو گئے

تو۔ در محبت تلخیا شیریں بود لیعنی محبت کی وجہ سے تکنیاں بھی شیریں ہوجاتی ہیں اور آدمی ان کو بخو شح جسل لیتا ہے۔

اِستخر اَقی محبت سے خود و اُحد میں جنگ شروع ہوئی۔ اُحد کے پہاڑ کی ایک گھائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اِستخر اَقی محبت ہو جاندا و ای کومقر رکیا اور تھی دیاں بیٹھے رہیں، فتح ہوخواہ شکست ہو۔ ہرصورت میں

وہاں سے بغیرا جازت نہ ہیں۔ چنانچے صحابہ وہاں بیٹھے رہیں، فتح ہوخواہ شکست ہو۔ ہرصورت میں

وہاں سے بغیرا جازت نہ ہیں۔ چنانچے صحابہ وہاں بیٹھے رہیں، فتح ہوخواہ شکست ہو۔ ہرصورت میں

وہاں سے بغیرا جازت نہ ہیں۔ چنانچے صحابہ وہاں بیٹھے رہیں، فتح ہوخواہ شکست ہو۔ ہرصورت میں

بیٹھے ہیں کچھکام ہی کرلیں ، دوسرے حضرات نے کہاصلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھم ہے کہ صرف بیٹھے رہیں۔ بعض نے کہا کہا ہے بیٹھنے سے تو عبادت میں لگنا اچھا ہوگا۔ بیسوچ کرنفلوں کی نبیت باندھ کی اورنفلیں پڑھنا شروع کردیں ترکیب میکی کہ چارنفلیں پڑھیں اور ہاقی حفاظت کریں۔اس طریقے سے رات گزاری اورنوافل پڑھتے رہے۔ مشركين مكه نے تاك ليا كه بيه صحابة بيٹے ہوئے ہيں، كفار نے ان ير تيروں كى بارش كى، جولوگ نماز میں مصروف تھے وہ سامنے تھے،ای لئے کسی کی گردن میں لگاء کسی کے سینے میں لگا اور کسی کی پیٹیے میں لگا، بدن لہولہان ہو گئے اور کپڑے خون میں رنگ گئے گران کو کچھ خبرنہیں وہ اپنی نماز میں منتفرق ہیں۔ نہ تیروں کی خبراور نہ نیز وں کی خبرجب اخبرشب مين سلام بهيراتومعلوم مواكه كبزے رككے موئے ہے غور كياتو معلوم مواكدكوئى تيريهال كھسا موا ہے۔ کوئی تیرسینے میں۔ کوئی تیرپشت میں، پورا بدن چھلنی ہور ہاہے۔معلوم ہوا کہ شرکین مکہنے تیر مارے ہیں۔ ا تنااستغراق اورغلبه تعامحیت کا ندانہیں تیروں کا پتا چلا اور ندانہیں نیز وں کا پہنہ چلا ،نماز کے اندرغرق ہے اور حق تعالی کی عباوت میں گے ہوئے ہیں تو آ دی ساری تلخیاں جھیل جاتا ہے جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے پھر نہ زخم کی پرواہ نہ تلواروں کی نہ نیز وں کی پرواہ ہوتی ہے یہی شان اہل اللہ کی بھی ہوتی ہے کہ حب محبت خداوندی اور محبت نبوی صلی الله علیه وسلم غالب آ جاتی ہے تو نہ عیش کی پرواہ نہ آ رام وراحت کی پرواہ ساری چیز وں کو تج دیتے ہیں۔ ظرف محبت ..... چنانچه میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی چیز محبت ہے اور محبت کا ظرف دل ہے جب دل میں اللہ و رسول صلی الله علیه وسلم کی محبت آجائے گی تو ہاتھ پاؤں پر بھی اس کے اثر ات ظاہر ہوں مجے اور اعمالِ صالح بھی صادر ہوں گے اور اگر دل میں محبت نہیں تو نہ ایمان نے گا اور نہ اعمال بنیں گے ۔مسلم نام کے توہوں گے مگر کام اسلام کے نہیں ہوں گے۔جب دل میں ایمان ہوگا جب ہی کام اسلام کا ہوگا۔اس کئے ہمیں نام کامسلمان ہیں ہونا جا ہے، دل میں محبت رہی ہواور ہاتھ پیریچمل ہو یہی عمل شہادت دے گا ایمان ایک چیز ہے جواندر چھپی ہوئی ہے۔ وعوی مختب کا شبوت ..... جب قیامت میں آ دی اینے مومن ہونے کا دعوی کرے گا تو اس سے دکیل طلب کی جائے گی کیونکہ کوئی دعویٰ بلا دلیل کے قابل ساعت ہوتانہیں۔اس بنا پراس سے بوجھا جائے گا کہ تیرےایمان کا ثبوت کیا ہے وہ کمے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکو ۃ دی ہے، حج کئے ہیں، پہنوت ہوگا ایمان کا پھرا سے نجات ہوگئ گرآپ نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اور دلیل طلب کی گئی مگر وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، ندر کو ہے، ندج ہے۔ توبدوی بغیر دلیل کے رہ جائے گاوہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگ ۔اس کی گردن نایی جائے گی اوراس کے دعوے کی محذیب کی جائے گی کہتم جھوٹ بول رہے ہوں تہارے اندرایمان کہاں ہے، اگر ایمان ہوتا تو اس کے آثار ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتے، حالانکہ کوئی اثر ظاہر نہیں اس لئے کہ اندر پچھ نہیں ۔لہذاانتہائی ذلیل ہوگااور کہا جائے گا کہاہیے کئے کوچگتو۔ پھروہاں کی سزائیں دی جائیں گی۔مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا۔اس لئے جب دعویٰ ہوتو اس کی دلیل بھی مہیا ہونی چاہئے۔اطاعت،عباوت،اتباع سنت حضور

کی پیروی ہونی چاہئے۔آگے قبول کرنانہ کرنا مالک کا کام ہے گرہمیں ثبوت مہیا کردینا چاہئے اوراس ثبوت پرناز نہ ہوکہ میں نے اتن عبادت کی بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ میں نے بچھ نہیں کیا۔ بیسب اللہ تعالیٰ کافضل ہے۔ برخوں کی برخری بات ..... حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ آگے والد ماجد اولیاء کہار میں سے ہیں وہ رات دن طاعت وعبادت میں گے رہتے ہیں لوگوں نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ داتوں کو ذکر اللہ دن بھر ذکر اللہ ۔ کیوں اتنی محنت کررہے ہیں؟

جب ہم نے یہ وال پڑھاتو ہم یہ سمجھے کہ حضرت نے یہ جواب دیا ہوگا کہ اللہ کوراضی کرنے کے لئے تا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجا کیں اس لئے میں یکمل کررہا ہوں مگر یہ جواب نہیں دیا بلکہ جواب اور ہے۔ یہ تو ہمار نے ہم کی رسائی تھی حضرت نے وہ جواب دیا جو ہماری فہم سے بالانز ہے اور اپنے مرجے کے مطابق جواب دیا کیونکہ بڑوں کی بات بڑی ہی ہوتی ہے۔ حضرت نے ان پوچھنے والوں کو جواب دیا کہ میں رات دن اس لئے عمل کرتا ہوں کہ میں پیدا ہی کیا گیا ہوں عمل کرنے کی خاطر لیعنی مقصد زندگی ہی میر ایہ ہے، راضی ہونا نہ ہونا ان کا کام ہے۔ راضی ہونا یہ فعل خداوندی ہے۔ ہم کون ہیں ان کے فعل میں دخل دینے والے۔ ہمارا کام تو ہونا چا ہے جس کے لئے ہم پیدا کئے ہیں طاعت وعبادت کے لئے ہم پیدا کے جا کمیں۔ اگروہ راضی ہوں تو ان کا فعنل ہے جا کمیں۔ اگروہ کاموں ہوں تو ان کا فعنل ہے اگر وہ ناراض ہوں تو ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ اس سے فریا دی ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کے کاموں ہیں دخل مت و و صرف اپنا کام کرتے رہو۔

كارخود كن كار بيگانه مكن

اینے کاموں میں گئےرہو قبول کرنا نہ کرنااس کا کام ہے۔

محبت آمیز عمل ..... یکی بن اتنم بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام کے درجے کے عالم ہیں ان کی وفات ہوئی تو بعض اہل اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا اورخواب بھی کشف جیسا تھا۔ ید دیکھا کہ ان کی اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوئی ہے۔ '' حق تعالی نے فرمایا کہ اے بیچی ایمانے کر آئے ہو ہمارے لئے ؟ جواب ویا کہ اے اللہ تعالی میں نے بیچین ۵۵ جج کئے ہیں۔ فرمایا: ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا: باری تعالی میں نے ایک سوبا ون ۱۵ ان ختم کئے ہیں۔ فرمایا ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ پوری زندگی کے اعمال ذکر کئے۔ باری تعالی نے فرمایا کہ ایک میں تو ایک ہوں انہوں کے ہیں۔ ورمایا ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ پوری زندگی کے اعمال ذکر کئے۔ باری تعالی نے فرمایا کہ ایک اسہار ا بھی قبول نہیں ۔ اور بتاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ آپ عاجز ہوگئے۔ آخر میں کہا کہ اے اللہ! بس تیری رصت کا سہار الے کر آیا ہوں اور کچھ لے کر نہیں آیا۔ فرمایا کہ اب بات تو نے ٹھیک ہی ہے۔ و جَبَّتُ لک دَ حُمِسَے میری رحمت تیرے لئے واجب ہوگئ ہے جا تیرے لئے جنت اور معفرت ہے' تو اس عمل کے ساتھ ساتھ درضاء خداوندی اور حمت خداوندی کی تو قع اور امیر بھی ہونی چا ہے ، اعمال پر گھمنڈ اور تازنہیں ہونا چا ہے ، جس عمل میں محبت کی امیر نہیں ہونا چا ہے ، جس عمل میں محبت کی امیر نہیں ہودہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز محبت ہے پھر آمیر شی اور دحمت کی امیر نہ ہودہ عمل قابل قبل قبل قبل میں عیاد میں میں نے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز محبت ہے پھر

اس کے بعد عمل کا مرتبہ ہے۔ اور اس محبت سے ہی عمل پیدا ہوتا ہے عمل ہی محبت کی علامت ہے جس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ دل میں محبت ہے پانہیں۔

دوام معتیت نبوی کی بیتارت .....آپ ملی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں ارشا وفر مایا ہے: 'مَسنُ اَحَبَّنِی فَمَقُدُ اَطَاعَنِی وَمَنُ اَطَاعَنِی کَانَ مَعِی فِی الْجَنَّةِ " ()' جو مجھ سے مجت کرے گاوہ میری اطاعت بھی کرے گا اور میری سنتوں کی پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ بھی جنت میں وہ میرے اور میری سنتوں کی پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ بھی جنت میں وہ میرے سے الگنہیں رہے گا'۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے بنیا وقر اردیا ہے مجت کو۔ کہ مجھ سے مجت کرنا علامت ہے اس بات کی کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے اور میری اطاعت کرنا علامت ہے اس بات کی ہے وہ جنت میں میر ارفیق ہوگا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت ہے گرمجبت پہچانے کی علامت اطاعت اور اتباع سنت ہے جب یہ ہوگی تو معلوم ہوگا کہ محبت ہیں سچاہے۔ اس لئے آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " لایسٹو مِسن اَحَد تُحمُ مَسَى الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی انتہ میں سے کوئی آ دمی اس وقت تک موسن کا مل نہیں بن سکتا جب تک کہ میری اس آ دمی کو اتن محبت ندہ و کہ اتنی اس کی نداینے ماں باپ سے ہو، نداینی اولاد سے ہو، نداینے سامان سے ہو، نداتنی محبت اس کو اپنے عزیز واقارب سے ہو'۔ جب دو محبول کا کلراؤ ہوتو برجے دے میری محبت کو، تو کہا جائے گا کہ یہ مومین کا مل ہے کہ اصل شے محبت ہی ہے۔

محبت وخواہش كا تكراؤ! .....ا كيد ومرى حديث مين حضور صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں: "لا يُسوْمِ فَ اَحَدُ مُحَدُ مُحَدُ مُحَدُّ مَحَدُ مَعَ مَعِنَ الله عليه وسلم ارشاد فرما موسى كا لله بين سكا اس الحك مُحَدُ وَ اَهُ فَهُ عَلَى الله عليه والله عَلى الله عليه والله عَلى الله عليه والله عَلى الله عليه والله عليه على الله عليه والله والله عليه والله والله والله والله عليه والله والل

صُد ورِمعصّیت اور تقاضائے محبّت ....اب رہی بات غلطی سے گناہ کا صاور ہونا تو بندہ بشر ہے۔معصوم تو

السنن للترمذي، ابواب العلم عن الرسول، باب ماجاء في الاحذ بالسنة.

الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، باب وجوب محبقرسول الله عَلَيْكُ ،ص: ١٨٨ ، وقم: ١٦٩

<sup>🕜</sup> مشكوة المصابيح، كتاب الايمان، باب الاعتصام، ج: أص: ٣٦، وقم: ٢٤ أ.

صرف انبیاعلیم الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ ہم تو دن رات بینکڑوں گناہوں میں بتلا رہتے ہیں اور گناہ و بید کے شک ہوتے رہتے ہیں گراس کاحل بیفر بایا کہ جب گناہ ہوجائے تو تو بہر لے پھراتباع شریعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اتباع کر رہے ہیں اور درمیان میں گناہ ہوگیا کہ یا اللہ میری تو بہ پھرنہیں کرونگا۔ اللہ تعالیٰ ہے عہد کیا۔ پھراتباع میں معروف ہوگئے۔ اتباع سنت کے بیم عنی ہرگز نہیں کہ بھی بھی شلطی خد ہواور گناہ خد ہو۔ بیشان تو انبیاء میں مارف ہوگئے۔ اتباع سنت کے بیم عنی ہرگز نہیں کہ بھی بھی شلطی خد ہواور گناہ خد ہو۔ بیشان تو انبیاء میں اور ہم گناہ کرتے بھی ہیں گراس کاحل بیہ ہے کہ فوراً تو بہر لے اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے: اَلمَّا قِبُ مِنَ اللّٰهُ بُو مُنَاہِ کُمن لَّا ذَنُبُ لَلُهُ. اَلَّا گناہوں سے تو بہر نے والا ایسا کے حدیث میں فرمایا گیا ہے: اَلمَّا قِبُ مِن اَلْ اَلْمُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ مِن اَللّٰہُ اِللّٰہُ مِن اَللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ مِن اَللّٰہُ اِللّٰہُ مِن اَللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ

وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

السن لابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبه، ص: ٢٤٣٥، وقم: • ٣٣٥، مديث من عهد ويكي : صحيح الترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ١٢٢.

## تعليم جديد

"اَلْتَحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ

أَنْ فُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضْلِلُهُ فَلاهَا فِي لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ سَيْدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَسِرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيْدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صَلَّى اللهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّابَعُدُ افَاعُودُ فَبِاللهِ مِنَ لَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّابَعُدُ افَاعُودُ فَبِاللهِ مِنَ لَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّابَعُدُ افَاعُودُ فَبِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ . ٥﴿ اللهُ تَنْهُ وَلَي اللهُ مَنْ السَّمَةِ مَاءً الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ . ٥﴿ اللهُ تَعْرَبُونَ اللهُ اللهُ الْمَوْلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ . اللهُ الْعَظِيمُ . اللهُ عَنْهُ وَ عَفُورٌ ﴾ ٢ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ .

ہے انتہا خوشی ..... بزرگانِ محتر م! خیال بیتھا کہ اس وقت کالج کی جوجد بدعمارت تیار کرائی جارہی ہے، اس کو و کھنا اس ہے مستفید ہونا اور مسرور ہونا ہے۔ اس غرض سے حاضری ہوئی تھی ، جلسہ کا کوئی تصور اور اس میں بھی کسی تقریری اور خطاب کا کوئی گمان حاشیہ خیال نہیں تھا۔ بہر حال جب جلسہ کی صورت بن گئی ہے تو اس کے پچھنہ پچھ لوازم پورے کرنے پڑیں گے اور ذمہ داروں نے اپنے محبت اور خلوص سے جوشکل بیدا کر دی ہے اس کا احتر ام تو کرنا ہی پڑے گا۔ واقعہ بیہ ہے کہ کالج کی جدید عمارت میں حاضر ہو کر غیر معمولی مسرت ہوئی اور شارم کے زندہ دل مسلمانوں کے حوصلے اور جذیات خیرسا ہے آتے اس سے بھی بے انتہا خوشی ہوئی۔

تغمیر معنوی کی علامت ..... ظاہر میں بیا کی تغمیر ہے جوا پنٹ اور پھر سے کی جاری ہے۔ اور سینٹ اور چونا ہی میں ڈالا جار ہا ہے لیکن اگر حقیقت پر نگاہ کی جائے توبیع کی بنیاد ڈالی جار ہی ہے۔ بیٹھیر دراصل علم کی ہے۔ درسگاہ کا وجود حقیقہ علم کے لئے ہے۔ اس لئے بیت سی تعمیر علامت ہے معنوی تغمیر کی جواس کے اندر کی جائے گی ظاہر تعمیر سے قوالب کی ایک ہیئت بنائی جار ہی ہے اس ہیئت ظاہری میں نفسانی اخلاق وجذبات کی اصلاح کی جائے گی اس اعتبار سے یہ بہت سخن اقدام اور مبارک عمل ہے۔

<sup>()</sup> باره: ٢٢، سورة الفاطر، الآية: ٢٨،٢٧.

اقسام علم .....امام شافعی گامشہور مقولہ ہے۔المبعلہ علیہ مان علی الادیان و عِلْمُ الابُدَانِ .....یعنی اللہ کی طرف سے جوعلم دنیا کے اندرا ہے وہ دوطرح کے ہیں ایک ادبیان کاعلم جس کانام شریعت ہے اور ابدان کاعلم جس کا تعلق انسان کے طواہر بدن اور اس کے عوارض بدن سے ہے لیکن حقیقت میں بیدونوں علم جزء ہیں شریعت کے ۔شریعت اسلامی نے جس طرح سے شریعت اور دین کے علم کی طرف توجہ دلائی ہے اس طرح سے ابدان کاعلم اور ضرورت زندگی کے علوم مثلاً سائنس اور فلفہ وغیرہ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔فرق صرف اتناہے کہ ادبیان کاعلم اصل مقصود ہے اور ابدان کاعلم اس کے لئے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے اور دونوں کا مقصد ہے معرفت علم اصل مقصود ہے اور ابدان کاعلم اس کے لئے ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا ہے اور دونوں کا مقصد ہے معرفت خداوندی ۔ حدیث شریف میں ہے دائم الم المبعد الی معرفت خداوندی ۔ حدیث شریف میں ہے دائم المبعد المبعد اللہ کے بیجان ہے ۔

## علمے کہ راہ حق نہ نماید جہالت است!

جوعلم من کاراست ند کھائے وہ حقیقت میں جہالت ہاس کوصورت علم کہاجائے گا۔ حقیقت علم بیں کہاجا سکتا۔
علم دین کے ساتھ علم دنیا کی ضرورت .....جس طرح حقائق کاعلم ضروری ہے ای طرح معاشیات و معاشرت اور کا کتات کے علم کے سلسلہ میں ان علوم کی بھی ضرورت ہے جن کو آج کل علم سائنس فلف اور ریاضی معاشرت اور کا کتات کے علم کے سلسلہ میں ان علوم کی بھی ضرورت ہے جن کو آج کل علم سائنس فلف اور ریاضی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے ہوائے ما یک خیشی اللّه مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ اُن کی اس میں حصر کردیا گیا ہے کہ علاء ہی اللہ تعالی ہے ڈرنے والے ہیں۔ لیعنی خوف وخشیت انہیں کے قلوب میں ہے۔ یہاں علاء سے مرادعلاء فقد ہی نہیں ہیں جو جائز و ناجائز اور حلال وحرام کے مسائل سے واقف ہوں۔ بلکہ قرآن کے کہاں علاء سے مرادعلاء فقد ہی نہیں ہیں جو جائز و ناجائز اور حلال وحرام کے مسائل سے واقف ہوں۔ بلکہ قرآن کریم کے ان نشانوں سے بھی واقف ہوں جو ضروریا ہے زندگ کے سلسلے میں دنیوی علوم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔قرآن اس میں ستاروں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن فلا وفضا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس زمین کے خفی عجائیات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔قرآن فلا وفضا کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن فلا وفضا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس زمین کے خفی عجائیات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن فلا وفضا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس زمین کے فی جین ۔

نظام محکم کی شہادت .....ان سب کا مقصد بھی در حقیقت معرفت البی اور اللہ کو پہچانتا ہے اس کہ قار کود کھے کر ہی ا ذی اثر کا پت چاتا ہے۔ آ ب کہیں دھواں دیکھیں گے تو بہچان جا کیں گے کہ وہاں آ گ موجود ہے ورنہ دھواں نہ ہوتا۔ کہیں آ پ رطوبت اور شخند کے محسوں کریں گے ضرور یقین کریں گے کہ قریب میں کوئی دریا موجود ہے ورنہ برووت نہ ہوتی تو آ قار کود کھے کرموئز کا پت لگایا جاسکتا ہے۔ اس کا کتات کے نظام محکم اور عجیب وغریب انتظامات کو دکھے کر دل خود بخو دشاہد ہوتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ کوئی بہت بردا صناع اور حکیم ہے جس نے یہ نظام کا کتات بنایا ہے اور عجا کہات بنایا ہے اور عجا کہات قدرت کونمایاں کیا۔ بیمض مادہ اور اس کی حرکمت کا کام نہیں ہے اس لئے کہ مادہ خود اندھا اور بہرہ ہے نہ اس کواپئی خبراو پر نہ دوسرے کی خبر ۔ تو ظاہر بات ہے کہا کیا۔ اندھی بہری اور ایا جج چیز کوئی نظام محکم تیار نہیں کرستی ۔

<sup>🛈</sup> پارە: ۲۲، سورة الفاطر، الآية: ۲۸.

اور مادہ کی حرکت بھی وہ ہے کہ بغیر محرک کے وہ واقع نہیں ہوسکتی۔حرکت ایک وصف ہے وہ اس وقت پایا جائےگا جب اس کا موصوف موجود ہواگر وہ ذات موجود نہ ہو جوموصوف ہے تو صفت بعنی وہ حرکت بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو چونکہ مادہ اپانچ اور لا یعقل ہے اس لئے اگر حرکت تعلق مادہ سے ہوگا تو عجا ئبات اور نظام علم کی نئی نئی چیزیں نہیں پیدا ہوں گی جب تک کے علم اللہ اور قدرت الہی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ بہر حال عجائب کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ روحانی عجائبات ہیں جن کوار باب حقیقت نے کھولا ہے اور معرفت و بصیرت سے ذات خداوندی کا پید چلایا ہے۔

متفقر مین کی بنیاد پر متاخرین کی تغییر .....ای طرح سے مادیات میں جائیات رکھے ہوئے ہیں وہ قدر یجا کھلتے ہیں اور کھل رہے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کے جائیات دور نبوت میں ظاہر ہوئے وہ سب اصول کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے عقد سے حابہ نے کھو لے اور ان کے بعد تابعین نے ان کو کھولا اور اس میں شاخیں پیدا ہو کی ۔ تابعین کے بعد تجع تابعین متوجہ ہوئے اور ان جائیات میں علی جائیات نکا لے۔ یہاں تک کہ بے شارتصانیف تابعین کے بعد تجع تابعین متوجہ ہوئے اور ان جائیات میں علی جائیات اور حقائق اللہ یہ تھے ای طرح سے کا کئات کے مسلط میں بھی ابتداء سادہ سادہ تحقیقات تھیں۔ ان سادہ تحقیقات پراگلوں نے دوسری تعمیر کھڑی کی کہ اس کے اندر سالے میں بھی ابتداء سادہ سادہ تو اور جائیات کے بعداب اس میں ان شاخیں پیدا ہو گئیں کہ انسان سے اور جائیات نکھے یہاں تک کہ صدیاں اور قرون گزرنے کے بعداب اس میں آئی شاخیں پیدا ہو گئیں کہ انسان کہ دونری گئی ہے اور جائیات بھی قرآن شریف کی رشی ہی نہیں آسانوں کے قریب پہنچ رہا ہے اور جائیات ہی کہ قیات پر کھول کے جی تو آگی تغیر سی نہیں ہو سکتیں تھیں جس طرح سے حقائق اللہ ہے بارے میں تھیر کی گئی ہے۔ آگر پچھلے بنیاد نہ رکھیں اس پر بعد دالوں نے تھیر سی کی سادر نے نے حقائق کی اللہ کے بارے میں ہمی پچھلوں نے بنیاد ہی کھیں اس پر بعد دالوں نے تھیر سی کی سادہ نے خوائی کھولے۔

ای طرح ہادی حقائق کے ہارے میں جو کچھ ہور ہا ہے بیٹھی در حقیقت انہیں کچھلوں کا طفیل اور صدقہ ہے۔
اور انہیں کے فکر کا ثمرہ ہے انہوں نے بنیادیں قائم کیں اور اس ہے آگے ہم نے دیواریں اٹھا کیں اور دیواروں پر چھتیں ڈالیں اور پھردومنزلہ، سرمنزل تعمیر کی، اگر بنیا در کھنے والے بنیاد ندر کھنے تو ہم آج بنقیری نہیں بناسکتے تھے۔
دونوں علوم کا حقیقی نقطہ یہ تو اس پوری گفتگو ہے معلوم ہوا کہ دونوں علوم کا حقیقی نقطہ یہ ہے بنانے والے کو پہانا جاتا اور بیتمام ثرات و آٹار دلالت کرتے ہیں اس موکر حقیقی کی معرفت پرتا کہ اس کی طرف جھکا جائے اور پہانا جاتا ہوں کے قانون پر چلا جائے۔ اس کے قانون پر چلا جائے۔ اس کئے قرآن کریم نے دوسو کے قریب آبیتی ذکر کیں جن میں جائیات کا نئات ذکر کئے ہیں۔ کہ ذمینوں سے لے کرفضاؤں اور آسانوں تک اور ذمین کی گہرائیوں میں اور آسان کی بلندیوں میں ذکر کئے ہیں۔ کہ ذمینوں سے لے کرفضاؤں اور آسانوں تک اور ذمین کی گہرائیوں میں اور آسان کی بلندیوں میں ادکا بات قدارت تھلے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کی آبیت میں قصص وعبر اور امثال بیان کی گئیں ہیں تاکہ لوگ

عبرت پکڑیں نفیحت حاصل کریں۔

حقائق شریعت اور عجائبات کا با ہمی تعلق ..... بہر حال مقصدیہ ہے کہ سکول یا کالج میں صرف ایک چیز کا ہونا کانی نہیں اس لئے کہ شریعت اسلام اور اس کے حقائق کا تعلق کا تئات کے ساتھ جو لی اور دامن کا ہے۔ اگر ان عجائبات قدرت کی طرف توجہ نہ کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان دوسری آیتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے جن میں مادی کا تئات کی طرف توجہ دلائی گئی اور علماء نے اس میں شخصیقات کی ہیں علم ابدان اور علم او یان میں سے ہرایک کے مختلف گوشے ہیں۔

مثلاً مختلف ضروریات بدن ہیں جن کا ایک علم بن گیا کہ اگر بدن کو بیاری یا کوئی روگ لاحق ہوجائے اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لئے علم طب ہے تا کہ اصل بدن کی اصلاح کی جائے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ بدن جوروحانیت کا سفر کرر ہاہے وہ نہیں کرسکتا۔ بدن ہی تو اس کے لئے سواری ہے۔ بدن کا یہ گوڑ ااگر چلنے والا نہ ہوتو شری اعمال بھی انجام نہیں پاسکتے۔ پھر طب کے سلسلے میں ہزاروں حقائق ہیں جوانسان کی تکوین سے متعلق ہیں کہ س طرح انسان پیدا ہوا اور باری تعالی نے کن عجا تبات میں سے اس کو ظاہر کیا ہے چیزیں سامنے نہ ہوں تو بہت سے حقائق شریعت نہیں کھل سکتے جن کا مداران طبی تحقیقات کے کھلنے پر ہے تو انسان میں سے پہلے بدن کوجس چیز کی ضرورت ہے وہ صلاح اور صحت ہے اور وہ موقوف ہے علم طب پر۔اس بناء پر اس کے لئے علم طب ضروری ہے۔

اور علم طب انبیا علیہم السلام پرجی اتراہے۔ وی کے ذریعاس کے اصول آئے ہیں اور پھر تجربہ کا روں نے اس کو بڑھایا۔ ای طرح بدن کے دوسرے عوارض ہیں مثلاً تن ڈھاپنے کا قصہ ہاس کے لئے کپڑا بنایا بنانا ہے۔ اس طرح سے اناشہ البیت ہے کہ انسان کی بہت می ضروریات ہیں۔ کھانے پینے سے رہنے سے مکان بنانے سے متعلق قران کریم ہیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اورا حمانات خداوندی کے تحت مکانات کا بھی ذکر ہے۔ فر مایا اللہ تعالی نے: ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اُبُدُوْتِکُمْ سَکَنا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ اُجُلُوْ وِ اللّٰهُ الله الله علی الله الله علی ہے اورا حمانات خداوندی کے تحت مکانات کا بھی ذکر ہے۔ فر مایا اللہ تعالیٰ نے فر وَاللّٰه جَعَلَ لَکُمْ مَنِیُ اُبُدُوْتِکُمْ سَکَنا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ اُجُلُوْ وِ اللّٰ اَنْعَامِ اللّٰ الله الله علی ہے میں اور بھاڑوں کے محرویے گئے تاکہ ان ہیں سکونت حاصل کے میں اور جیز کی طرف توجہ فر مائی ہے خواہ لباس ہو، خواہ کھانے پینے کی شئے ہوخواہ رائن میں سکونت حاصل کے میں اور جیز کی طرف توجہ فر مائی ہے خواہ لباس ہو، خواہ کھانے پینے کی شئے ہوخواہ رائن اسی سبن اور صحت ومرض ، اور تمام ستقل فن بن گئی ہیں اور ہون ایک مستقل موضوع پر شمل ہے اوران کے احکام الگ ہیں اس کے عوارض الگ ہیں اس کی جی ضرورت ہے کہ کا کانی اشیاء کو سمجما جائے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا آخری نقط خدا کی معرفت ہو، اسلام نے ان چیزوں کی طرف کو سمجما جائے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا آخری نقط خدا کی معرفت ہو، اسلام نے ان چیزوں کی طرف

<sup>( )</sup> باره: ٣ ا ، سورة النحل، الآية: ٠ ٨.

توحی میش کرنے کے لئے نہیں ولائی عیش وعشرت کوئی دوامی چیز نہیں ، میتو چندروز ہ قصہ ہے۔ منزل مقصوداوراس كائنات كى حقيقت ..... دى دنيامي آيا ہے مسافرى طرح سے اس كوايك برى منزل تک جانا ہے۔اگر وہ اصل منزل کو گنوا بیٹھا تو اس نے کا ئنات کی حقیقت کونہیں سمجھا۔ بیتو راستہ اور رہ گز رہے تگر چونکہ راستے کے نشیب وفراز کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔اس کے بغیر آ دمی راستہیں چل سکتا اور نہ ہی آ دمی منزل مقصودتک پینچ سکتا ہے۔اس لئے اس دنیا کے عجائبات کا دیکھنا بھی ضروری ہے کہ بیروہی توراستہ ہے کہ جس پر چل كرآ دى اينے خداكى معرفت تك پنچا ہے۔ تو ہمارى منزل بھى آخرت ہے وہ اى دنیا میں سے بنتی ہے۔ بيہ تصورغلط ہوگا کہ آخرت کا کوئی مکان الگ ہے اور دنیا کا مکان الگ ہے۔ بلکہ ای دنیا میں سے آخرت نکلتی ہے۔ اوراس میں سے وہ اعمال بیدا ہوتے ہیں کہ جس سے آ دمی اینے خدا تک پینچا ہے، مثلاً دولت کمائے گا تو اس دولت کے ذریعیہ وہ زکو ۃ صدقات دے گا۔اور دیگر کارخیرانجام دے گا۔تو دولت میں سے ہی اس کی آ خرت نکل رہی ہے۔اگر دولت سامنے نہ ہوتی تو بیآ خرت کامحل کیسے تعمیر ہوتا۔ای طرح سے دوسری چیزیں ہیں۔ بدن کی صحت ہےاگر بدن سیجے نہ ہوگا تو آخرت کےاعمال کیسےانجام یا ئیں گے۔اسی لئتے دنیا کورہ گزرفر مایا ہےاسی ہناء مر راستہ کے نشیب وفراز سے وا تفیت بھی ضروری ہے۔رہنے کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ا نسانیت کی سب سے مہلی بنیاد ..... بلڈنگ انسانوں کے لئے بنتی ہے۔اور انسان اخلاق سے بنتا ہے۔ جب تك انسان كاكر دار اوركر يكثر اجها نه مواور او نيانه واوراس كي اخلاقي حالت بلندنه مواس ونت تك وه انسان نہیں ہے۔انسان اچھے کیڑوں کانام نہیں ہے۔انسان نام ہے اچھے کردار کا چھے کریکٹر کااورسب سے پہلی چیز ہے انسانیت اورانسانیت کی سب سے پہلی بنیا دیے انس ومودۃ اوراخوت کا باہمی سلوک کہتمام آ دمی بھائی بھائی بن کر ر ہیں اور آ دمی ایک دوسرے کی ہمدردی میں غرق ہواور ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لئے مستعد ہواس میں ایثار و قربانی کا جذبه ہو کہ میں خود نکلیف اٹھالوں گا اپنے بھائی کو نکلیف میں نہیں دیکھ سکتا دوسروں کو نکلیف میں مبتلا کر کے خودراحت اٹھاناانسانیت نہیں اور نہ حقیقت میں راحت ہے بلکہ اس کا نام خود غرضی ہے۔ معرفت الہی ....غرض ان تمام چیزوں کا مقصد معرفت اللی ہے اور معرفت اللی نہیں ہوسکتی جب تک کہ معرفت نَفْسَنه وَاس لِنَے كرصوفياء كاايك مشهور مقولہ ہے كه مُنتُ عَوَفَ نَفُسَهُ فَقَدْ عَوَفَ دَبَّهُ " 🛈 جس نے اینفس کو بیجیان لیااس کو پر وردگار کی معرفت حاصل ہوگئ۔

ای ذیل میں ایک ستفل علم وجود میں آیا جس کا نام علم النفس ہے جس سے نفس کے اتارچ محاؤنشیب و

① مرقاة المفاتيح، كتاب الايمان، باب الايمان بالقدر، ج: أ، ص: ٥٠ ٣٥٠. علام يبوطي فرات بين قال النووى: غير ثابت، وقال ابن السعانى: هو من كلام يحى بن معاذ الرازى رضى الله عنه وكين: الدوالمنتشرة فى الاحاديث المشتهره حرف الميم ج: ١ ص: ١٨.

فراز کو پہچانا جائے کہ کیا کیا چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ان علوم سے نفس کی کمزوریوں اورانسانی طبائع کو ہمجھنے میں مددملتی ہے۔اس لئے اسمامی نقط نظر سے ان کا حاصل کرنا مفید ہے اگر نقط نظر سچے ہواور کسی علم وہن کی اصل بناء میں کوئی فساد نہ ہوتو اس علم کو کار آمد بنایا جاسکتا ہے۔لہٰذا مسلمانوں کو چاہئے کہ دہ ان علوم کو حاصل کریں اوراصل نقطہ کوسا منے رکھ کران علوم کو وہاں تک چہنچنے کا ذریعہ بنائیں!

متاع مشترک ..... بہرحال اس کی بہت زیادہ مسرت اورخوثی ہوئی کے مسلمانان میل شارم نے اپنی حوصلہ مندی سے اور اپنے ظرف کی وسعتوں ہے ایک اتن ہوئی تغییر کھڑی کردی ۔ بیعلامت ہے اس بات کی کہ وہ معنوی تغییر کو بھی او نچاد کھنا چاہتے ہیں۔ حق تعالی شانڈان کے ارادوں بھی او نچاد کھنا چاہتے ہیں۔ انسانیت اور علم کی تغییر کو بھی او نچا نے جانا چاہتے ہیں۔ حق تعالی شانڈان کے ارادوں بیں ہرکت دے، آبین ۔ اور جو جوان کے مقاصد ہیں ان کی تغییل فر مائے۔ اس سے ندصرف میل شارم کے لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں بلکہ آس پاس کے علاقہ اور تمام لوگوں کو تو فیق دے کہ وہ اس سے فاکدہ اٹھا کیں ۔ تعلیم گاہ در حقیقت سب کے لئے ہوتی ہے علم کسی خاص قوم کی وراثت نہیں بلکہ علم سارے انسانوں کی ایک مشترک ہوئی ہے۔ مسلم ہو غیر مسلم ہو ۔ سی بھی ملت کا ہو علم سب کی ایک مشترک ہوئی ہوں۔ تو ایک بڑی اسکول کا قیام اس کے خواہ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو ایک بڑی قیام اس کے کہ بی تو ایک ہوا۔

اور جہاں تک میرے علم میں آیا اس کا فیضان عام ہے کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بلاا متیاز مذہب وملت ہرقوم کے انسان اس سے فائدہ اٹھا کیں گے۔اس کی ضرورت بھی ہے اور دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیاب کرے اور ان مقاصد کی پھیل فرمائے۔ آمین۔

شرکا مصاحب .....میں آخر میں شکریدادا کرتا ہوں ذمہ داران کالج کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو یا دفر ما یا۔میرا تعارف اس کے سوالی چے نہیں کہ میں دارالعلوم دیو بند کا ایک طالب علم ہوں۔اس کے سوا اور پچھ میری اصلیت نہیں اور نہ کوئی تعارف ہے۔اگر کوئی کام بن پڑتا ہے تو وہ در حقیقت اثر ان اکا براوران بزرگوں کا ہی ہے۔

بقول غالب كے علماء كے لئے ان كاا كي شعر كافى ہے۔اس نے كہا\_

بنا ہے شہ کا مصاحب پھرا ہے ابراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

تو حقیقت میہ ہے کہ ہماری ذاتی اور شخصی کوئی آ برونہیں ہے۔البتہ بڑوں کی ایک جماعت ہے۔اور وہ جماعت بین الاقوامی بزرگوں کی ہے۔ان کی شخصیتیں بہت بلند ہیں۔ان سے وابنتگی اوران سے نسبت ایک بڑی چیز ہے۔ذرے کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے۔

نسبت کی عظمت سسکین چونکہ اس کونسبت ہے آ فاب سے اور وہ نسبت بڑی ہے اس لئے اس درجہ کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور وہی ہم بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ خوردیم نسیع است بزرگ ذرہ آفاب تا بایم
ہم توخورداورلائی ہیں کین نسبت ایک بردی چیز سے قائم ہاوروہ نسبت بڑی ہے جواس کے لیب میں آجائے
گاوہ بڑادکھائی دےگا۔ حقیقت میں بڑائی آئیس بزرگوں کی ہے۔ ہماری کوئی بڑائی نہیں ۔ خلع بزرگوں کی ایک جماعت
ہوہ بہت سے لوگ سے ان کی سچائی آئ تک تک چل رہی ہے۔ اخلاص سے جوروح انہوں نے پھوئی وہ ای شان سے
قائم ہے، ای کی چک اور دوشن میں جوآ گیا بن گیا۔ اس کے بنجے میں اٹل علم سے اٹل افضل سے ماٹل کمال سے۔
تو ہمارااس سے زیادہ تعارف کچھ نیس کہ دار العلوم ویو بندسے اور دہاں کے بزرگوں سے ایک تعاق ہے۔
آپ نے جو پچھ بھی قدر دائی اور قدر افز ائی فر مائی در حقیقت ان بی کی قدر فر مائی ہے۔ میں صرف ایک واسط ہوں
میں جمتا ہوں کہ یہ قدر دائی انہیں بزرگوں کی طرف جار بی ہے۔ آپ نے جو پچھا ہے اور اور شی کھرا سے فر مائے۔
میں واسطہ ضرور ہوں میرے ذریعے سے پیکھا سے خیر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں اخیر میں پھر کمر ر
شکر یہ داکر تا ہوں آ پ حضرات کا کہ یا دفر ما یا اور پچھ خیا لات فیا ہر کرنے کا بھی موقع عنایت فر مایا۔
و اخو کہ خفوائا آن الم خداد للّٰہ دَبّ الْعلَمِینَ

## مركزسعادت

"اَلْحَمْدُلِلَّهِ نَحُمَدُهُ هُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُوُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اللهُ عَسِلَ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِدَ نَسَاوَ سَنَدَ نَسَا وَمَوَلا نَسَا مُحَمَّدًا عَهُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَحَدَهُ لا هَسَرِيْكَ لَسَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِدَ نَسَاوَ سَنَدَ نَسا وَمَوَلا نَسا مُحَمَّدًا عَهُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا ، وَدَاعِيّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . صَلَّى اللهُ وَمَعْدِهِ وَمَعْدِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ مَسُلِمُ مَنْهُو مَانِ لاَيْهُ بَعِيرًا اللهُ إلى عَلَقُهُ للهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لاَيْمُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ المَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ عَنْهَا . (صَدَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ﴿ وَمَنْهُومٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَشْبَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُو مَانِ لا يَسْبَعُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

تخصیل حاصل ..... آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علم تعلیم سے آتا ہے اور آپ سب ہی حضرات تعلیم میں مشغول ہیں۔ اسباق میں حاضری ہے، مطالعہ ہے، آپس میں ندا کرہ ہے۔ غرضیکہ رات دن آپ علم ہی کے حصول میں گےرہے ہیں۔ اس لئے اسکی نفیحت کرنا مخصیل حاصل ہے اورا گرفمل کے سلسلے میں پچھ کہا جائے تو آپ کہیں گے کہ سب سے بردا عمل خود علم کا حصول ہی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کے درمیان جب سے بحث ہوئی کہ کثرت نوافل افضل ہے یا زیادت علم۔

<sup>🛈</sup> حدیث کی تخ تاج گذر چکی ہے۔

تو کثرت سے فقہاء زیادت علم ہی کی افضلیت کے قائل ہوئے۔ آپ حضرات مخصیل علم میں لگے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا عمل ہے۔ اس کے علاوہ فرائفن وغیرہ کی ادائیگی میں بھی آپ کی جانب سے سی قتم کی کوتا ہی نہیں ہوتی ۔ نماز کے لئے آپ جو ق در جوق آتے ہیں، ہروقت مسجد بحری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دارالعلوم کی مسجد تو آپ سے پر رہتی ہی ہے۔ شہر کی مسجد میں بھی آپ لوگوں سے آباد ہیں، لہذا اگر عمل کے سلسلے میں کی عوض کروں تو بھی آپ کہیں گے کھل تو ہم کر ہی رہے ہیں۔

جہاں تک آپ لوگوں کی اخلاقی حیثیت کاتعلق ہے وہ بھی درست ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہم پچھلوں کے اخلاق سے مواز نہ کرتے ہیں تو بچھ کی محسوس ہوتی ہے ، لیکن اگر ہم دور حاضر کے دوسر ہے بقوں کے اخلاق و کر یکٹر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کے اخلاق کود کی کرخوشی ہوتی ہے ، بلکہ ہم ہے کہنے پر مجبور ہوتے ہیں گہ آپ حضرات ہی کا وہ طبقہ ہے جواس اخلاقی قبط کے دور میں بھی اپنی ایک امنیازی شان رکھتا ہے۔ ابندا اس سلسلے میں پچھ کہنا فاکدے سے خالی ہی ہوگا اور اصولی ونوی طور پر بھی پچھ دائر ہے ہتھ کہ جن کے متعلق پچھ کہا جاساتنا تھا اور بفضلہ تعالی بی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چیز آپ کے ساسنے رکھی جائے جومفید ہو۔

محروم القسمت كا حال .....اس وقت مجھے مولانا كنگوبى كا واقعدا ور مقولہ ياد آيا وہ يدكر آپ جب حضرت حاجى الداد الله صاحب ہے بيعت ہوكر واليس ہوئة كانى عرصے تك كوئى خط و كتابت نہيں كى۔ آخر كار حضرت حاجى صاحب نے مولانا كے بياس ايك خط كلاما كہ جملہ متوليين كے خطوط برابر آتے رہتے ہيں جس سے ان كے حالات معلوم ہوتے ہيں۔ گر ايك مدت گر رى آپ كى كوئى حالت معلوم نہ ہوتى، اپنے حالات كھے تاكہ اندازہ ہوكے مولانا نے جواب ديا اور ابتداء اس طرح كى: "حضرت محدوم القسمت كا توكوئى حال ہى نہيں اگركوئى مال ہوتا توعرض كرتا" ـ پھر اخير ميں كھا كہ البتہ حضرت كى جوتيوں كے فيل ميں تين با تيں اپنے اندر پاتا ہوں ۔ حال ہوتا توعرض كرتا" ـ پھر اخير ميں كھا كہ البتہ حضرت كى جوتيوں كے فيل ميں تين با تيں اپنے اندر پاتا ہوں ۔ ايك يہ كما مورشرعية امور طبعيہ بن گئے ہيں، گويا نماز ، روزہ اور دوسرى عبادات اداكر نے كے لئے ايما مجور ہوں كوئى ہزار تعرب نے لئے اور بياس ميں پائى كے لئے ۔ دوسرى بات يہ كمدر و و م يكسال نظر آتے ہيں كوئى ہزار تعرب نے كر اين معلوم ہوتا ۔ كوئى ہزار تعرب نے كوئى اثر ہوتا ہے ۔ اور تيسر ب يہ كہنے موس شرعيہ ميں کہيں تعارض نہيں معلوم ہوتا ۔ کوئى ہزار توریت اتن معلوم ہوتا ۔ کوئى ہزار توریت اتن معلوم ہوتی ہے كہ ہركلى اپنى جگہ پر فاده ہوتی ہے اور وزیت اتن معلوم ہوتی ہے كہ ہركلى اپنى جگہ پر فاده ہوتی ہوتا ہے اور وزیت اتن معلوم ہوتی ہوتا ۔ کو مارک کوئی کوئی کوئی این جس کے کھی کے اور ورست دکھائی دیتے ہے۔ تو تو کہنے کہ ہرگلی اپنی جگہ پر فیک اور درست دکھائی دیتے ہے۔

مرکز سعادت ..... مورشرعیدامورطبعید بن جائیں یہ توت عملیہ ہے ہوتا ہے۔ اورلوگوں کی تعریف و برائی کا یکسال معلوم ہونا قوت اخلاقی کا نقاضا ہے۔ قوت عملی کی انتہا یہ ہے کہ آ دمی میں طاعت کی رغبت اس ورجہ پیدا ہوجائے کہ بغیراس کے کئے ہوئے چین ہی نہ آئے۔ قوت اخلاقی کی انتہا یہ ہے کہ اس ورجہ غنا پیدا ہوجائے کہ لوگوں کی تعریف اور برائی کیساں معلوم ہونے گئے۔ ای طرح قوت علی کی انتہاہیہ ہے کہ قران وسنت کی ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل درست اور ٹھیک معلوم ہواور شریعت اسلامیہ ایک گلاست نظر آتی ہو۔ سعادت انسانی کے لئے انہیں تین چیز وں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ (۱) علی قوت (۲) عملی قوت (۳) اخلاقی قوت اور آب ایسی جگہ میں ہیں ہو جم اعتبارے کامل و کمل میں ہیں ہو جم اعتبارے کامل و کمل تغییں میں ہو ہراعتبارے کامل و کمل تغییں میں اپنی ہو کی سعادت مجھتا ہوں کہ ایسی با کمال شخصیتوں کی شکلیں دیکھی ہیں ۔ بعض ہے کچھاستفادہ کا بھی موقعہ ملا۔ استاذ محتر مصرت علامہ انور شاہ تشمیری رحمت اللہ علیہ ان تمام حضرات کی مطرت شخ البند رحمت اللہ علیہ ان تمام حضرات کی دیارت بھی حال کہ ان کے شرف کے ساتھ ساتھ ان سے کچھاستفادہ کا بھی موقع ملا۔ استاذ محتر محضرت تھا نوگ کی زیارت بھی نوری پوری نوری نوری وری کو نور کی دیارت سے مطرت تھا نوگ نے ملک کے گوشے گوشے میں مواعظ کے اور ایک ہزار کے قریب تصانیف نوم کو برابر ہے۔ حضرت تھا نوگ نے ملک کے گوشے گوشے میں مواعظ کے اور ایک ہزار کے قریب تصانیف کیس ۔ بہت سے ملاء مل کر بیضیں تو بھی اتنا کام مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا کیس ۔ بہت سے ملاء مل کر بیضیں تو بھی اتنا کام مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک ایک جاسے تھیں تو بھی اتنا کام مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک جہا عت سے ہونا اگر کوال نہیں تو مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک جہا عت سے ہونا اگر کوال نہیں تو مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک جہا عت سے ہونا اگر کوال نہیں تو مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک جہا عت سے ہونا گر کوال نہیں تو مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک کی مراح سے بھر تا کام مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے ایک کی مراح سے بھر تا گام مشکل سے ہو سے گا۔ حق تعالی نے آپ سے کام لئے جس کا ایک کور سے کی سے تو سے گا۔ حق تو سے کی سے کور سے کور سے کی سے کی سے کور سے کی سے کور سے کی سے کی سے کی سے کی سے کور سے کی سے ک

جائے بزرگان بجائے بزرگان! ..... پھریہ کیے مکن ہے کہ ان بزرگوں کے اثر ات اس جگہ اور اس ادارہ میں نہ ہوں ایک پھول کیڑے کو لگ جاتا ہے تو اس پر اپنے اثر ات چھوڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دیر تک کیڑے سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر قالر ضوان کے نیچے بیٹھ کر چودہ سو صحابہ سے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھوڑے سے تیام کی وجہ سے اس جگہ کو آپ سے ایک نسبت حاصل ہوئی تھی اور وہ جگہ مقدس و مشبرک موٹی تھی۔ جنانچے معز ات صحابہ ان برکات کو محسوس کرتے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے دعا کیں مانگتے تھے۔

بعد میں حضرت عرص نے بیفر مایا ابھی تو خیر القرون ہے اور اس درخت کے ساتھ امت کی عقیدت کا بیا اللہ ہے، بہت ممکن ہے کہ کل کو ایسی تسلیل آئیں جوعقیدت میں غلوسے کا م لیں اور اس کی وجہ سے شرک و بدعت کا دروازہ کھل جائے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس واقعہ سے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جائے بزرگان بجائے بزرگان، والا مقولہ بالکل مجمع ہے۔ پس بیا دارہ جہاں اکا براولیاء اور اپنے وقت کے سلم قطب اور ولی رہ بچکے ہیں ان کے پاکیزہ اثر ات سے اس کے درود یوار کب خالی رہ سکتے ہیں۔

حاصل میر کہ آپ ایک ایسے اوارے میں ہیں جے طرح کی نبیتیں اور تقدیں حاصل ہے جو برکات یہاں ملتی ہے وہ دوسری جگہ نظر نہیں آتیں۔ وارالعلوم کی ایک ایک جگہ کے بارے میں اکابرین کے مکاشفات ہیں۔ نو درہ کی عمارت کے بارے میں مولا نامحہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ علیہ کا مکا خفہ ہے کہ عرش سے ایک مسلسل لڑی ہے جونو درہ کی درسگا ہوں تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جتنا یہاں بیٹھ کر کتابیں سمجھ میں آتی ہیں۔

دوسری جگذیبیں آئیں۔نو درہ کے سامنے کی جگہ جہاں جنازہ رکھا جاتا ہے اس کے متعلق مولا نامجر لیعقوب صاحب رحمہ اللّٰدعلیہ کا مکاشفہ ہے کہ جس جنازے کی نمازیہاں ہوجائے وہ مخفور ہوتا ہے۔

الہامی درسگاہ ..... بھائی! بیالہام مدرسہ ہے اس کا آغاز بھی الہام ہے ہوا ہے۔ اس کی تغییر بھی الہام ہے ہوئی اورطلباء کا داخلہ بھی الہام سے ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض واقعات سے بیہ بھی ثابت ہے کہ اس کے اساتذہ کا تقرراور تغیین بھی خاص زاویوں میں ہوتا ہے اور یہاں کی خدمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس مدرسہ کا آغاز اور مدرسوں کی طرح کی رسی مشورے ہے نہیں ہوا بلکہ وقت کے اکابر ومشائخ کا ایک اجماع سا ہے۔

میں نے اپنے ہزرگوں سے سنا ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے وقت میں کی کو کشف ہوا کہ یہاں پرایک دیں مدرسے کی بنیا د ڈائن چاہئے۔ کسی برالقا دین مدرسے کی بنیا د ڈائن چاہئے۔ کسی برالقا ہوا کہ اس میں دیکھا کہ یہاں پرایک مدرسہ کا قیام ہونا چاہئے۔ کسی پرالقا ہوا کہ اب ہندوستان میں اسلام کا تحفظ دینی اداروں سے ہی ہوسکتا ہے۔ اس طرح تقیر کے وقت بنیا دکھود نے کے لئے بچھنشانات لگا ویئے گئے۔ جتنااب ہے اس سے آ دھے پرنشان لگایا گیا تھا۔

الها می اہتمام .....دارالعلوم کے سب سے پہلے ہتم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی تارک الدنیا اور نہایت ہی قوی النسبت بزرگ تھے۔ نہ کھنا جانتے تھے اور نہ کتاب پڑھ سکتے تھے۔ مولا نا نا نوتو گ نے انہیں بلایا اور اہتمام پیش کیا ، آپ نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ میں نہ تو لکھنا جا نتا ہوں ، نہ پڑھنا ، مجھے ہتم بنا اور اہتمام پیش کیا ، آپ نے قبول کریں۔ چنا نچہ کرکیا سیجے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ منجانب اللہ یہی مقدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی اہتمام قبول کریں۔ چنا نچہ آپ نے وال فرمالیا۔

الہا می طلباء ..... حضرت شاہ رفع الدین صاحب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ولسری کے اعاظمیں جو کنوال ہے اس کی منڈیر پر حضور صلی اللہ علیہ و سلم تشریف رکھتے ہیں اور دود ہے تیں ہے دود ہے ہیں ۔ دود ہے لینے والوں میں سے بعض کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ پھیلا کرچلوہی سے پی لیتا ہے۔ حضرت جب بیدار ہوئے تو مراقبہ فرمایا کہ آخر بیکیا چیز ہے۔ پچھ در مراقب رہنے کے بعداس نتیج پر پنچے کہ دود ہے صورت مثالی علم کی ہوئے تو مراقبہ فرمایا کہ آخر بیکیا چیز ہے۔ پھوٹ کے بعداس نتیج پر پنچے کہ دود ہے صورت مثالی علم کی ہے۔ اور قاسم العلوم نبی اکریم صلی اللہ علیہ و کہ میں اور آپ علم تقسیم فرمار ہے ہیں اور طلباء فرق مراقب کے ساتھ علم عاصل کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کا علم لوگوں کو اس طرح ہوا کہ ایک بارشاہ رفع الدین صاحب رحمہ اللہ احاطہ مولسری میں کھڑتے تھے ایک طالب علم شور برکا پیالہ آ ہے کے سامنے لے کر آیا دراسے پھینک کر کہنے لگا۔ ''نہ اس میں گئی ہے اور نہ مصالح ہے اور شاید مقتی صاحب اس سے وضو کے جواز کافتوی بھی دیدیں ہے آپ کا اہتمام ؟''

جب وہ طالب علم چلا گیا تو آپ نے بوچھا کیا یہ مدرسہ دیو بندہی کا طالب علم ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں حضرت! یہ مدرسہ دیو بندہی کا طالب علم ہے اور مطبخ ہے اس کا کھانا ہے اور مطبخ کے رجشر میں اس کا نام درج ہے۔ آپ نے فرمایانہیں! یہ مدرسہ کا طالب علم معلوم نہیں ہوتا تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس نام کا ایک دوسرا طالب علم ہے۔اصل میں کھانا اس کا تھا۔لیکن نام میں اشتراک کی بناء پغلطی سے کلٹ اسے لل گیا تھا۔طلبہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: حضرت! بات تو وہ ہوئی جو آپ نے فر مایا تھا۔ گر آپ کویہ کیسے معلوم ہوا؟ اس پر آپ نے دودھوالا واقعہ بیان فر مایا اور اس کے بعد جو عجیب بات فر مائی وہ یہ جب شوال میں طلباء واخل ہوتے ہیں تو میں ایک ایک کود کھے کر بہچان لیتا ہوں کہ یہ بھی اس مجمع میں تھا۔اس طالب علم پر میں نے تین مرتبہ نگاہ ڈالی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ اس مجمع میں تھا۔ اس طالب علم پر میں نے تین مرتبہ نگاہ ڈالی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ اس مجمع میں تھا۔ ہبر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسہ ہاں کا آغاز معلوم ہوا کہ یہ اور طلباء کا استخاب میں الہام سے ہوتا ہے۔

الہامی سنگ بنیاد .....اوراس کاسنگ بنیاد بھی الہام ہی ہے رکھا گیا۔ بنیاد کے لئے لوگوں نے جونشان لگایا تھا اس پرابھی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت شاہ رفع الدین صاحبؓ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں عصائے مبارک ہاتھ میں ہاور فرماتے ہیں کہ 'بیا حاطہ تنگ رہے گا کافی نہیں ہوگا''۔

چنانچہ آپ نے مولانانصیراحمصاحب کی درسگاہ کے پاس نشان لگایا۔حضرت شاہ رفیع الدین صاحب تیدد سے بیدارہوتے ہیں اورد کھتے ہیں کہ کیسریں بالکل ای طرح موجود ہیں۔ پھرشاہ صاحب نے فرمایا کہ بنیادای پر کھودی جائے گی، اب مجھے کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

حقائق و کیفیات کا فرق ..... آپ حضرات ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جے بینکڑوں بزرگوں کی نبتیں حاصل ہیں۔ مجموعی اور غیر شعوری طور پر وہ ساری نبتیں کام کررہی ہیں۔ اس لئے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جوعلم اور جو خیرو برکت یہاں ہے دوسری جگہ نظر نہیں آتی ، کتابیں وہی ہوتی ہیں ، الفاظ وہی ہوتے ہیں ، مگر حقائق و کیفیات میں فرق ہوجا تا ہے۔

میں نے مشکوۃ شریف اپنے والد مرحوم مولانا حافظ احمد صاحب سے پڑھی ہے۔ والد صاحب جس وقت برزخ، موت، قیامت، حشر ونشر سے متعلق احادیث پر پہنچ اور تقریر شروع ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میدان قیامت سامنے ہے، یہ قبر ہے، حساب، کتاب ہے، عذاب وثواب ہے۔ اس انداز اور الی کیفیت سے تعلیم ہوتی کہ ہم محسوں کرتے کہ بہی حالات ہمارے اوپر طاری ہورہے ہیں۔

نسبتوں کا چنن ..... دارالعلوم پر ایک وقت وہ بھی گزراہے کہ ہتم سے لے کر دربان تک سب اہل نسبت بزرگ تھے۔ جاجی عبداللہ صاحب دربان تھے۔ نوشت وخوا ندیجھ نہ تھی، لیکن صاحب نسبت بزرگ تھے۔ صبح صادق پر جو دارالعلوم میں گھنٹہ بجتا ہے، اس کے بجانے کا کام انہی کے سپر دتھا۔ پہلی ضرب لگاتے تو زبان پر سجان اللہ ہوتا ، دوسری پر الحمد للداور تیسری پر اللہ اکبر کے ایک نعرہ کے ساتھ پھر بیشعرز بان پر بجیب کیفیت سے لاتے ۔ اللہ ہوتا ، دوسری پر الحمد للداور تیسری پر اللہ اکبر کے ایک نعرہ کے ساتھ پھر بیشعرز بان پر بجیب کیفیت سے لاتے ۔ بیچن بونی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جا کیں گی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں یوباتا۔ حاصل بید کہ بیا کہ مثالی جگہ ہے۔ اسے نہانے میں منظر کھا یہ اور ہزاروں بلبلیں برکاء طاری ہوجاتا۔ حاصل بید کہ بیا کہ مثالی جگہ ہے۔ اسے نہانے

کیسی کیسی نیستیں حاصل ہیں۔ یہاں کم سے کم درج کا طالبعلم آتا ہے، اس کو بھی پھونہ پھو خرور ملتا ہے، اس جگہ پردہ کر مرہ بنے کا کوئی سوالنہیں۔ تو بھائی اگر نستوں کے بارے میں پھھ بات کی جائے تو بفضلہ تعالی وہ بھی موجود ہے۔ زیاد ق فی العلم سسکر ہاں ای کے ساتھ ساتھ ایک ہات اور ہے، وہ یہ کہ ایک تو اصل علم اور داس العلم ہے، جے آپ حاصل کر دہ ہیں اور جو آٹھ دس سال میں حاصل ہوجاتا ہے۔ لیکن ای پر قناعت نہ کرنا چاہئے بلکہ اضافہ کی برابر کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ جس طرح اصل علم مطلوب ہے ویسے ہی زیاد ق فی العلم بھی مطلوب ہے۔ نبی برابر کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ جس طرح اصل علم مطلوب ہے ویسے ہی زیاد ق فی العلم بھی مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیے اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیے گئے تھے جوساری کا تنات میں ہے کی کوئیس دیے گئے، چونکہ یہ انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور آئے میدان مزید نظر آئے گا۔ آپ جانے ہی کہ اور آگے میدان مزید نظر آئے گا۔

حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ تعالی مرض وفات میں ہیں۔ ڈاکٹروں نے تن ہے کہ حدیا ہے کہ آ ب مطالعہ نہ فرمایا کیجئے۔ مگر جب ڈاکٹر چلے جاتے تو آپ فوراً مطالعہ میں مشغول ہوجاتے لوگ کہتے کہ حضرت! ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو فرماتے بھائی! کیا کروں میں مطالعہ کا ہالکل لاعلاج مرض لگا ہے۔ چوہیں گھنٹوں میں شاید آپ چندساعت ہی ترک مطالعہ کرتے۔ اس کے ہارے میں یہ کہنا مبالغہ ہوگا کہ آپ کی دلالت اولی مطالعہ پر ہی تھی، حضرت کوزیادة فی العلم کی ایک دھن گلی ہوئی تھی۔

ای کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفظ اتنا توی دیا تھا کہ جو چیز ایک بار دیکھ لینے تو عمر بھر کے لئے کائی ہو جاتی ۔ خودایک باردرس میں شہور دمعروف کتب تو در کنار غیر متعارف تلمی نادر کتب کا حوالہ بقیہ صفحات وسطوراس طرح دیے کی محسوس ہوتا کہ شاید گذشتہ رات ہی حفرت نے نان کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہے۔ اس قد رقوت حفظ کے ہوتے ہوئے حضرت نے تیزہ بار فتح الباری کا از اول تا آخر مطالعہ کیا تھا۔ تاہیے کہ جس کے ایک بار کتاب دیکھ لینے کے بعد سے عالم ہو کہ سالہا سال کے بعد بھی متحضر تو تیرہ بار فتح الباری کا از اول تا آخر مطالعہ کیا تھا۔ تاہیے کہ جس کے ایک بار کتاب دیکھ لینے کے بعد میرعالم ہو کا درس ہوتا تھا گر حقیقت یہ کہ کہ سال صدیث کا درس ہوتا تھا۔ گر حقیقت یہ کہ کہ سال صدیث کا درس ہوتا تھا۔ قالی مقت سے کہ سارے ہی فنون کا درس ہوتا تھا۔ افسوس کہ آپ کی بتائی ہوئی با تیں اور تقریر محفوظ نہ رکھ سکا۔ علم کی دھن سے کہ سارے ہو بھائی اعلم آ دی کو محت سے ملتا ہے۔ جب دھن پیدا ہوجائی جا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس کو سود در سود کر کے بوطاتے ہی جا جانا ہے۔ جب دھن پیدا ہوجائی تو آپ نیادہ سے حاصل کرنا ہے اور اس کو سود در سود کر کے بوطاتے ہی جا جانا ہے۔ جب دھن پیدا ہوجائی تو آپ نیادہ سے نادہ ہوجائیں گریں گے اور جب آپ کی سے کھن تھم ہی ہوجائیں گریں گے بلا اس کی تھمت کو بھی معلوم کرنے کی تفقہ پیدا ہوجائے گا بتو آپ کس شے کھن تھی سے دیکریں گے بلداس کی تھمت کو بھی معلوم کرنے کی تفقہ پیدا ہوجائے گا بتو آپ کس شے کھن تھم ہی ہو تا عت نہ کریں گے بلداس کی تھمت کو بھی معلوم کرنے کی

الهاره: ١ ١ ، سورة طه، الآية: ١١ ١ .

کوشش کرمیں گے۔اور جب حکمت معلوم کرلیں گے تو اس سے بڑھ کرعلت معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور جب علت معلوم ہوجائے گی تو آپ اس پر تناعت نہیں کریں گے بلکداس وقت آپ میمعلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس علت کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس صفت سے ہے۔

علم وعمل کی سند ۱۰۰۰۰۰ ایک بات آپ حضرات سے کہدوں کہ جس طرح آپ علم حاصل کرنے کے لئے مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ای طرح آپ کی عملی اوراخلاقی قوت مضبوط نہیں ہوگی، علم کام نہیں دے گا، جب تک سلسلة مل کو بھی متصل نہ کیا جائے۔ ایک عالم میں اگر کبرہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حب جاہ ہو، تو وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور علم کو بھی ذلیل کڑے گا۔ اسلاف جب علم سیکھ لیتے ہے تھے تو اس کے بعد مستقل طور پرعمل بھی سیکھتے ہے۔ خود دارالعلوم پر نصف صدی الی گزری تا وقت کہ شخ کامل سے اجازت نہ ہوتی دارالعلوم اپنی علمی سندنہ دیتا کو یاعلم وعمل کی تعمیل کانام سند تھا۔

علم وخشیت سیس نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی۔ یعنی نہ تو کوئی طالبعلم بھی سیر ہوتا ہے اور نہ طالب دنیا سیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی طالب مال کو کسی حدید قناعت ہوتی ہے۔ اور نہ طالب علم کو بلکہ حرص برضی ہی جاتی ہے۔ اگر دوسو ہیں تو چارسو کی برضی ہی جاتی ہے۔ اگر دوسو ہیں تو چارسو کی خواہش ہیں لگا ہوتا ہے۔ اگر دوسو ہیں تو چارسو کی خواہش ہو تھے تو دوسومعلوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب علم کو اہرسو سیلے معلوم ہو گئے تو دوسومعلوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب علم کی طلب اس درجہ تک بہنچ جائے گئو علم خود ہی عمل کو دعوت دے گا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿ إِنَّہِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ اَ ﴾ آجس قدر علم بڑھتا جائے گا خشیت بڑھتی جائے گی۔ اور جب خشیت بڑھے گی تو اور جب خشیت بڑھے گی تو آپ یقینا طاعت کی جانب مائل ہوں گے۔ اس لئے کہم کے لوازم میں عمل ہے۔

را ہنمائی کی تیاری کاز مانہ اب تو آپ حضرات کا طالب علمی کاز مانہ ہے ابھی آپ دوسروں کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ اور یہاں رہ کر آپ صالح بن رہے ہیں۔ مگر یہاں سے جانے کے بعد آپ خود نگران بنیں گے اور آپ کو صلح بننا ہوگا پھر آپ کے سامنے مختلف قتم کے مسائل آئیں گے اور اس کے مطابق آپ کو تد ابیرا ختیار کرنی بڑیں گی ، آپ کے سامنے ملک وقوم کے حالات ہوں گے اور آپکویہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت قوم میں کون سی بیاریاں ہیں؟ کیا کوتا ہماں ہیں؟ ان کے اسباب کیا ہیں؟ اور از الہ کی تد ابیر کیا ہوں گی؟

ایسے ہی یہاں سے نکلنے کے بعد آ کیے سامنے شرک وبدعت کا میدان ہوگا اور عیسائیت و یہودیت سے بھی مقابلہ رہے گا۔ اگر آپ نے ان کا موں کے لئے ابھی سے تیاری نہ کی اور محنت ومتقت کر کے میدان کو ہموار نہ کر لیا، تو آ گے چل کر آپ کوجن پریثانیوں کا سامنا کرنا پڑے گاوہ طاہر ہے۔

میری خواہش ہے کہ آپ یہاں سے صرف عالم اور صالح بن کرنہ کلیں بلکہ علم اور صلح بن کرنکلنے کی کوشش

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۲، سورة الفاطر، الآية: ۲۸.

كريں -اس كئے كہ قوم منتظر ہے كہ ہمارے نونهال دارالعلوم ميں پڑھنے گئے ہيں، وہ آئيں سے ہماري اصلاح كريں گے۔ ہميں غلط راستے سے ہٹا كر سي راستے ير لگائيں كے اور ہمارى يريشانيوں كاحل ہوں كے البذا يہلے ان چیزول کے سلسلے میں خود بھی سوچیں۔اس کاحل نکالیں۔اینے اساتذہ سے سوالات کریں بھر ندآ پ کوالیا وقت ملے گاندا میے اساتذہ ملیں گے۔اوراگرآپ بیکہیں کہ ہم بیسب کرتے رہتے ہیں تو خیرکوئی حرج نہیں،اس لئے میں نے یہ چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کردیں۔

خلوص ومحبت کاشکر ہیں۔۔۔۔ آپ نے جس محبت وخلوص سے یا دفر مایا میں اس کاشکر گزار ہوں اور صرف شکر گزار ہی نہیں اس لئے کہ بیتو ایک وقتی اور رسی چیز ہوگئ ہے۔ میں آپ حضرات کے لئے خلوص قلب سے دعا کرتا ہوں كمالله تعالى آپ كوملم نافع اورعمل صالح كى توفىق دے۔ ميں كيا موں بچھ بھى تونہيں \_بس ايك نام ايك نسبت لگ گئی ہے،ان بررگوں کےساتھ جن کے فیل میں ہم اور آپ آج یہاں موجود ہیں۔غالب نے کہاہے۔

بنا ہے شد کا مصاحب پھرے ہے اتراتا ۔ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

ہماراتو جو پچھ بھی ہے انہیں بزرگوں کی وجہ ہے ہمیں توروٹیاں بھی مل رہی ہیں۔ تو انہیں بزرگوں کے طفیل میں،سیاسناہےاورتعارف میں تو اکثر مبالخے ہی ہے کام لیا جاتا ہے۔اوراس میں ایران تو ران کی باتیں کہی جاتی ہیں۔آپلوگوں کی جانب سے جوسیا سنامہ پیش کیا گیا ہے اس میں بھی مجھے ہرطرح سے اچھااور لائق و کھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر کیا عجب ہے کہ جب اتنے لائق لوگ ایک نالائق کو لائق کہدرہے ہیں تو اللہ تعالی اتنے لائقوں کی اور کھ لیں اور یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا ۚ أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

## امتياز دارالعلوم

"الْحَمَدُلِلْهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اللهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّضُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ لَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّضُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ لِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَسَاوَ سَنَدَ نَسا وَمَوْلَا نَسا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

أُ مَّـــا بَعُـــــــهُ! فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمَ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْـنِ الرَّحِيــم ﴿وَمَاكَانَ الْـمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَآفَةً ؞ فَلَوُلا نَفَرَمِـنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنُهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُنِ وَلِيُنُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَارَجَعُو آ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ٥﴾ صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُ الْعَظِيْمُ. ①

ایک بردی کمی ..... بزرگان محتر م اور برادارن عزیز طلبه اپروگرام میں عربی تقریروں اور نظموں کے بعد حضرت مولانا سید حسین احد مدنی کا نمبرتھا۔انسوں ہے کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ور ندارشادات گرامی ہے مستفیض فرباتے۔
اگر حضرت موجود ہوتے تو ہم سب کے لئے کار آمداور مفید ہوتا۔ میں نے حضرت مولانا سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ طلبہ انعام کی تاریخوں میں شرکت نہ فربا سکیں تو جلسہ کوموخر کیا جائے۔ مگر حضرت نے پہندنہ فربایا اور دعدہ کیا کہ حتی الامکان شرکت کی سعی فربا کیس شعبہ کے اس وقت ہمیں ایک بروی کی محسوس ہور ہی ہے جلسہ کی غرض وغایت تقسیم انعام اور طلباء کی حوصلہ افزائی ہے۔ اور جس شعبہ کے طلبہ کو بیا انعام ویا جاتا ہے اس شعبہ کے صدر حضرت مولانا ہیں۔

ب بوں مسلم اور کا شکریہ ..... جلسہ کے واجبات کے متعلق چند ضروری باتیں بھی مجھے عرض کرنا ہیں۔ دارالعلوم کی جانب سے باہر سے تشریف لانے والے مہمانوں کاشکر گزار ہوں کہ اس سخت اور تکلیف دہ گری کے موسم میں انہوں نے

شرکت کے لئے زحمت گوارہ فرمائی۔ بالخصوص دہلی ہے آنے والے حضرات کاروباری لوگ ہیں۔ وہ اپنے کاروبارکو چھوڈ کر ہماری طلب پرتشریف لائے ہیں۔اس لئے بید حضرات ہمارے شکریہ کے بہت زیادہ ستحق ہیں۔ان حضرات

کایہاں آناکس مالی غرض کی بناء پرنہیں ہے بلکددر حقیقت اس کا سبب وہ محبت ہے جوانہیں دارالعلوم سے ہے۔

امسال جلسہ کے انعقاد میں کچھ موانع تھے اور خیال تھا کہ جلسہ نہ ہوسکے گا مگر ابھی چند دن ہوئے کہ بیارادہ ہوا۔ اس لئے بعض حضرات نے بیے خیال ظاہر فر مایا کہ وقت بہت کم ہے اس لئے دعوت مختصر دی جائے۔ مجھے آ ب

ليارة: المسورة التوبة، الآية: ١٢٢.

حضرات سے دارالعلوم کا تعارف کرانائبیں ہے اور نہ آج دارالعلوم کسی تعارف کامختاج ہے۔

تاسیس وارالعلوم کا امتیاز .....گراس قدرعرض کر دینا ضروری ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس دوسرے اداروں ہے بالکل مختلف ہے۔ جوادارہ قائم ہوتا ہے اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ چندائل الرّائے ایک جگہ بتع ہوکر ہائی مشورہ سے سوج کرایک چیز طے کرتے ہیں۔ گردارالعلوم کی تاسیس اس سے مختلف ہے۔ دارالعلوم البهام غیب اور اعلی اللہ کے قلوب پر انگشاف واردات کا نتیجہ ہے۔ جس نے اپنے بزرگوں سے تواتر کے ساتھ سنا ہے کہ اس ذیانہ میں جس قد رائل اللہ اور بزرگ تھان سب کے قلوب پر یہ منکشف ہوا۔ غرض بیک اس طور پران حفرات میں سے ہرایک نے اپنے اپنے اپنے انگشاف اور منجانب اللہ البهام کا اظہار فرمایا۔ اس طرح پر بیادارہ قائم ہوا ہے۔ دارالعلوم کی ہیا مہت محر سے موانا در فیع الدین صاحب ہے جو بنیاد این معاور پر ہے رکی اور حی طور پر نہیں ہے۔ دارالعلوم کے پہلے مہتم حضرت موانا نا فیع اللہ بن محدود کی گئیں تو وہ اماطہ جواس کے لئے حجب بنیاد میں کھودی گئیں تو وہ اماطہ جواس کے لئے خصوص کیا گیا تھا بہت مختصر تھا۔ دات کو حضرت موانا نا خواب میں آئے خضرت میلی اللہ علیہ وہا کہ دیا حاطہ تو بہت مختصر ہے۔ بیفر ماکر خود عصائے مبارک زیارت سے مشرف ہوئے۔ آئے خضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیا حاطہ تو بہت مختصر ہے۔ بیفر ماکر خود عصائے مبارک سے احاطہ کا طویل وعریض نقشہ تھنچ کر بتلایا کہ ان نشانات پر بنیاد کھدواکر تقیر کی جائے۔ مولانا نے میج اٹھ کرد یکھا تو نشانات پر بنیاد کھدواکر تقیر کی جائے۔ مولانا نے میج اٹھ ہر ہے کہ جس ادارہ کی موجود تھے۔ بلاکی مشورہ کے ان بی نشانات پر بنیاد کھدواکر تقیر کی کام شرد کی کرادیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جس ادارہ کی بنیاد البامات پر قائم ہواس کی کیفیت یقیناد وسرے اداروں سے مختلف ہوگی۔

طلباءِ کرام کا امتیاز ..... یہاں ہے جوطلباء فارغ ہوکرجاتے ہیں ان کاتعین بھی منجا نب اللہ ہوتا ہے اور جوطلباء یہاں بڑھتے ہیں وہ بھی منجا نب اللہ منتخب ہوتے ہیں۔ حضرت مولا نار فیح الدین صاحبؓ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم مطبخ ہے کھا نالیکر آیا اور شور بہ کا پیالہ مولا نا کے سامنے اوندھا کر کے کہنے لگا کہ '' بیشور با کھانے کے لئے ہے یا وضو کے لئے ؟''اس طرح تندو تیز با تیں کر کے چلا گیا۔ مولا نانے دریافت فرمایا بیکون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں طالب علم ہوں ہو اور نہ بیطالب علم ہو مسلک ہو جنا نچ تھنیش کے بعد بہتہ چلا کہ اس محض نے فرض طالب علم ظا ہر کر سے دھوکہ ہے کی طرح مطبخ کے دجشر میں اپنانا ماکھوالیا ہے اور فی الحقیقت طالب علم نہیں ہے۔

اس واقعہ کے بعدلوگوں نے مولانا سے دریافت کیا کہ آپ نے وثوق کے ساتھ کس طرح اس کے طالب علم ہونے سے انکار کیا تھا۔ مولا تا نے فرمایا کہ یہاں جس قدر طالب علم پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان سب کی شکلیں جمھے دکھلا دی گئی ہیں۔ چنانچہ جب میں نے اس شخص کو بغور دیکھا تو دکھلائی ہوئی شکلوں میں اس صورت کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس لئے مجھے یقین ہوگیا کہ یہ ہرگز طالب علم نہیں ہے۔

حصول علم کا امتیاز .....احاط مولسری میں جو کنواں ہے اس کے متعلق مولا تا نے خواب میں دیکھا کہ کنواں

دودھ سے جراہوا ہے۔ اوررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ سے دودھ تقسیم فر مار ہے ہیں۔ بعض کے پاس چھوٹے برتن میں اوربعض کے پاس برت بین ۔ ہرخص اپنا اپنا برتن دودھ سے بحروا کر لے جاتا ہے۔ مولا نا نے برتن میں اوربعض کے پاس برت برت ہیں۔ ہرخص اپنا اپنا برتن دودھ سے بحروا کر لے جاتا ہے۔ مولا نا نے برتوں کے چھوٹے برے ہونے کی تعبیر بیفر مائی کہ اس سے ہرخص کا ظرف علم مراد ہے۔ جس شخص کا جس قدر ظرف ہے اس مقدار میں علم اس کے نصیب وحصہ میں آئے گا۔

وارالعلوم کے انتظام والقرام کا امتیاز .....اس ادارہ کے اصول دفر وع بھی البای طور پرواقع ہوئے ہیں۔ بچھے این دوران سے چیز نبایت شدت ہے محسوس ہوتی رہی ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جواس ادارہ کو چلارہ بی ہے اوراس کا دارو مدار ظاہری جدوجہد سے بالاتر کوئی باطنی قوت ہے جواس کو تھا ہے ہوئے ہے، ہمارے اندر بہت می خامیاں ہیں گرا کا برکا فیض ہے کہ کام برابر چل رہا ہے ورشہ جے دور میں علوم دینیہ کا ذوتی رکھنا ایسانی ہے جیسے پہلے زبانہ میں ملامی فرقہ تھا۔ اس طرح آج جس کو ملامت سنی ہووہ مولوی ہوجائے۔ عدم اعتباء دین کے اس دور میں جب کہ علوم دینیہ سے شدید بعد پیدا ہو چکا ہے۔ اس وارالعلوم کا قائم رہنا اور تی گئی کہ چندہ نہ رہنا ہیاں کی علامت ہے کہ یہ خاب اللہ قائم ہے۔ چنا نچہ جب بھی مخالفین کی جانب سے ایس می گئی کہ چندہ نہ آئے تو اس سال نبتنا زیادہ آیا اور مخالفین کو اپنے مقصد میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور پرفتن میں دارالعلوم کا قائم رہنا اسباب کے درجہ میں نہیں ہے بلکے غیبی امدادواعا نہ ہے جواس کو چلارہ ہی ہے۔

غالبًا س ٢٩ ، جحرى كا واقعہ ہے اور بہ پہلاسال ہے میرے اہتمام كا، مولوى گل جمد خان صاحب جو تزانہ ہيں ایک تحویلدار اور تقیم تخواہ کے دمدار ہے۔ رجب كی آخرى تاریخ میں میرے پاس آئے اور ہٹا یا کہ خزانہ میں ایک پائی نہیں ہے اور ہٹا یا کہ خزانہ میں ایک پائی نہیں ہے اور ہٹا یا کہ خزانہ میں ایک کی نہیں ہے اور ہٹا یا کہ خزانہ میں ایک کی کہ بیات ہے جس کا کام ہے وہ خود چلائے گا۔ ان کو رخصت کر کے حضرات مدرسین کو میں نے کوشی پر بلا کر دریافت کیا کہ آپ دارالعلوم میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آیا وین کی خدمت مقصود ہے یا تخواہ حاصل کرنا۔ مگد رسین کو رہ ہوا کہ امتیاز سسب نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہمارا مقصد اس مقدس امانت کی خدمت مقسود ہے یا تخواہ نہ سے تو اگر نے ہمیں سونی ہے۔ حاصات کا تخواہ پر بھی ہماری نظر نہیں رہی۔ میں نے کہا اگر تخواہ نہ سے تو آپ کیا کہ کریں گے اور پڑھا کی گر خزانہ میں اس وقت ایک پیسٹیس ہے۔ دعاء کیجے کہا کا بر سی میں انشاء اللہ چلے گا اور آپ کی تخوا ہیں بھی ملتی رہیں گی خزانہ میں اس وقت ایک پیسٹیس ہے۔ دعاء کیجے کہا کا بر کی اس امانت کے باقی رکھنے میں اللہ تعالی ہمیں رسوائی ہے بچائے۔ سب نے مل کرخشوع خضوع کے ساتھ دعا کی اس امانت کے باقی رکھنے میں اللہ تعالی ہمیں رسوائی ہے بچائے۔ سب نے مل کرخشوع خضوع کے ساتھ دعا کی رب کیا اس امانت کے باقی رکھنے میں اللہ تعالی ہمیں مورکھ کے مشہور رئیس خان صاحب شخ رشید خان صاحب شخ رشید خان صاحب تی دون ہے۔ غرض ہے کہ روپ کلکتہ کے ایک تا جو اتفاقیہ و ہرہ دون جاتے ہوئے دو جو بند تشریف لائے اور پانچ سوکا عطید دے گئے۔ غرض ہے کہ آری کنز کر کر جو اتفاقیہ و ہرہ دون جاتے ہوئے دو جو بند تشریف لائے اور پانچ سوکا عطید دے گئے۔ غرض ہے کہ آری کنز کر کر جو اتفاقیہ و ہرہ دون جاتے ہوئے دو جو بند تشریف لائے اور پانچ سوکھ علیہ دے گئے۔ خوض ہے کہ کوش ہے کہ کی کوش ہے کہ کوش ہے کی کوش ہے کوش ہے کوش ہے کہ کوش ہے کوش ہے کہ کوش ہے ک

دارالعلوم کی بناء بھی غیبی امور کے اوپر ہے اور کاموں کا انصرام بھی منجا نب الله ظهور پذیر بہوتا ہے۔ اوراس طرح اپنی ترقیات کے ساتھ روز بروز دارالعلوم آ کے بڑھ رہا ہے۔ عرصہ سے بیدارادہ ہور ہا ہے کہ جلسانعام عظیم الثان بیانہ پر کیا جائے اور ملک کے تمام بھی خواہوں کو دعوت دی جائے اور قدیم طلبہ کو بھی بلایا جائے۔ گر ملک کے ہنگامی موافع نے بمیں بازر ہنے پر مجبور رکھا۔ بہت ممکن ہے کہ سال آئندہ ہم اس میں کا میاب ہوجائیں۔

روح دارالعلوم .....تغلیمی اداروں کی اصل قابل اعتناء چیز روح ہے بھارات نہیں ہیں۔ یہاں کی اصل روح تعلیم ہے۔ اگردارالعلوم تعلیمی مقاصد بیس کا میاب ہے تو اس نے اپ مقصد کو پورا کردیا اور اس روپی کوٹھ کانے لگا دیا جوقوم نے اس کو دیا تھا۔ اس کا اندازہ امتحانات کے نتائج ہے ہوسکے گاجوا بھی آپ کے سامنے بیان کئے جانے والے ہیں۔ اس سال دارالعلوم میں تین مزید شعبوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک شعبہ صناع کا ہے جو طلبہ کو صناع سکھلائے گا۔ عام طور پر علماء کا نفقہ تو م پر ہے۔ جولوگ فی سبیل اللہ کار خیر میں مجوس ہیں تو م کا فرض ہے کہ وہ ان کی امداد کرے۔ مگر حالات کا نقاضا ہے ہے کہ تو م کوان کی معاش سے مطمئن کر دیا جائے۔ اس شعبہ میں کا فراد کا م کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا جزفن کتابت ہے۔ اس کی بنیاد س میں ڈالدی گئی تھی۔ اس شعبہ میں اس وقت سے ہیں۔ اس کا دوسرا جزفن کتابت ہے۔ اس کی بنیاد س میں ڈالدی گئی تھی۔ اس شعبہ میں اس وقت سے دی کتابت کا فرن سکھلار ہے ہیں۔

دوسرا شعبہ ورزش کا ہے روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا کے لئے شعبہ ورزش کھولا گیا اس شعبہ میں دواستاد کام کررہے ہیں۔ آج صبح اس شعبہ کے معائد میں وہلی کے حاجی محمد پوسف صاحب نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے تیں روپے بطورانعام کے طلبہ کودیتے ہیں۔

تیسرا شعبہ جمعیت الطلبہ کا ہے۔ بیسلسلہ تو بہت قدیم ہے مگراس سال اس کو باضابط بنا دیا گیا ہے۔ سال آئندہ اس کی کارگذاری تفصیل کے ساتھ معائنہ کرائی جاسکے گی۔اس کے چارشعبے ہیں۔ 🖬 عربی تحریر 💶 اردو تحریر 🗈 عربی تقریر 🗗 اردوتقریر

طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے اب انعام تقلیم کیا جائے گا۔ تا کہ کامیاب طلبہ میں شوق اور ترغیب پیدا ہواور جولوگ ناکام رہے وہ شرمندہ اور خجل ہوکرآ کندہ محنت سے تعلیمی امور میں منہمک ہوں۔ اگر چہ بیسلسلہ نہایت غیر دلچسپ اور خشک ہے مگر اصل میں بہی تعلیم کے نتائج کا نچوڑ اور معیار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے اسے ملا خطفر مائیں گے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا ۚ أَن الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

## آ زادی ہند کا خاموش راہنما

"ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ نَحْمَدُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنُ يَهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاهَادِي لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَآ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلَا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ،أَرُسَلُهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَلَٰذِيْرًا ، وَّدَ اعِيَّا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا. أَمَّسا بَعْــــــدُ! آ زادی کی خوشی کی تنگیل ..... آج ۱۵ اگست ۱۹۵۷ء ہے جو ہندوستان کا بوم آزادی ہے۔ ملک کا ہرایک باشندہ خوشیاں منار ہاہے۔اورکوئی شبنہیں کہ آزادی ہے بڑھ کرخوشی منانے کی اورکوئی چیز ہوبھی نہیں سکتی ، جبکہ آزادی ہی ہرخوشی کا سرچشمہ ہے کیکن یہ آزادی ہمیں اچا تک نہیں مل گئی۔اور آسان سے بارش کی طرح ایک دم برس نہیں گئی، بلکہ کتنے ہی صبر آ زمادِنوں مہینوں اور سالوں ، کتنے ہی دارورس کے ہنگاموں اور قید و بند سے ہیبت ناک کٹہروں بلکہ کتنی ہی تڑیتی ہوئی لاشوں سے گزرگز رکریہ آزادی کی دولت ہم تک پیچی ہے۔ گوآج کی تاریخ میں آزادی کا پارسل سمندروں ہے گزرتا ہوا ہندوستان پہنچا، کتنے طوفا نوں میں سے نکلا اور کتنی خطرنا کے فلیجیں اس کی راہ میں حائل ہوئیں جن کا اہنی قتم کے انسانوں نے مقابلہ کیا۔ ایسے اہم سوالات ہیں جن سے ہماری تاریخ وابستہ ہے جے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔اس لئے آزادی کی خوشی کے ساتھ اگران عموں کی اورغم سہنے والی عظیم المرتبت شخصیتوں کی داستان سامنے نہ لائی جائے جوآ زادی کے اولین علم بردار سے تو نہ آزادی کی خوشی ہی ممکن ہوسکتی ہے۔اور نہ یوم آزادی کوئی روش دن ہی بن سکتا ہے کیونکہ ہماری خوشی کی تعمیران ہی کے غموں اور غم خوار یوں کی اساس یر کھڑی ہوئی ہے۔اگروہ قیدو ہنداوردارورین کاغم نہ کھاتے توبیآ زادی کی خوشبو ہمارے دماغ تک نہ پنچی ۔اس لئے جاری خوشی ان کی آ زادی خوا ماندروشوں کا تذکرہ کئے بغیر مکمل نہیں ہوسکتی۔

آ زادی کا ہیرو .....ایی بلند پایشخصیتیں کانی تعدادر کھتی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے موقعہ پر سرفروش کے جو ہر دکھلائے اورایٹار قربانی سے گواپنے کوختم کرلیا۔ گرآنے والی نسلوں کے لئے آزادی کی خوشیاں منانے کی فضا کیں ہموار کرگئے، ان میں متعدد شخصیتیں آزادی کے ہیرو کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے تذکروں سے تاریخ کا دامن مجر پور ہے۔ میں اس موقعہ پر اس نامورا ورعظیم القدر شخصیت اور اس کی اُصولی شاہراہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نہ صرف ذاتی طور پر حصہ ہی لیا اور نہ صرف ایک ہیرو بلکہ امیر لشکر وسید سالا رفوج

ک حیثیت سے شاملی کے میدان جنگ میں پیش قدی کی کہ اس میں اور شخصیتیں بھی پیچے نظر نہیں آئیں بلکہ جنگ کی فتح وظائست کو آنکھوں میں رکھ کر آزادی پیندی اور آزادی خوائی کی ایک الیں اصولی شاہراہ ڈال دی جس سے جماعتیں آزادی خمیر، آزادی زبان وقلم اور آزادی ملک و ملت کے جذبات کی اساس راہ پر پڑ کئیں اور جو فتح شاملی کا میدان کارزار تنے وسنال سے نہیں پاسکا تھا وہ ان اصولوں کے جتھیا روں سے قلم وزبان کے میدان میں نظر آگئ اور نظر بازوں سے جمکنار ہوگئی۔

میری مراداس سے حضرت اقد س ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور الله مرقده بانی دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی ہے۔ جوابی شخ حضرت حاجی امداد الله قدس الله مره کے دل ود ماغ کے علماً وعملاً امداد اللهی لسان کی حیثیت سے اولاً شاملی کے ۵۵ء کے میدان میں سامنے آئے اور اس بنگامہ رست و خیز کے خاتمہ پر انہوں نے علم کی رونما ئیوں کے لئے دار العلوم دیوبند کی تاسیس کی۔

شاطی کے میدان کی تلافی ۔۔۔۔۔گویا شاملی کا میدان اور دارالعلوم کی زمین ایک ہی حقیقت کے دورخ ہے۔
فرق تیخ وسنال اورقلم وزبان کا تھا۔ وہاں تشدد کے ساتھ آزادی ملک وطت اور آزادی فدہب ودین کا نصب العین سامنے تھا۔ اور یہاں عدم تشدد کے ساتھ علی اخلاقی اور آئی رنگ میں وہی منصوبہ پیش نظر تھا وہاں اس نصب العین سامنے تھا۔ اور یہاں عدم تشدد کے ساتھ اور یہاں اس کے افراد بنائے جانے گئے۔ وہاں نام میدان جنگ کا تھا اور یہاں نام مدرسہ مکتب امن وسلح کا تھا۔ وہاں قلب ود ماغ کے اشاروں پر ہاتھ پیرکام کررہے تھے اور یہاں براہ راست ول ود ماغ نے خود اپنے تصرفات دکھلائے۔غرض حصرت والا نے میدان شاملی کے نتائج پیش نظر رکھ کر راست ول ود ماغ نے خود اپنے تصرفات دکھلائے۔غرض حصرت والا نے میدان شاملی کے نتائج پیش نظر رکھ کر دارالعلوم دیو بندگی تاسیس کی اور اس کے اصول اور نظام کارکوا یہے انداز میں اٹھایا کہ شاملی کے میدان کی تلائی ہو دارجوم نصوباس وقت کا میا لی سے جمکنار نہ ہوسکا تھا وہ اب ہوجائے۔

سیاسی محکمومیت کے ازالہ کی واحد تدبیر ..... حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند بلکہ ۵۵ کے بعد تمام دین مدارس کے لئے آٹھ اصول کا ایک دستوراسا ہی مرقب فرمایا۔ جو دارالعلوم کی معنوی تاسیس تھی۔ اس کی ہشت گانہ دفعات میں اپنے ذہن کاوہ جمہوری نظام جس کو آپ وفت کی پکار مجھ رہے تھے۔ جو ایک طرف اگر علاقہ کے خواص بر مشتمل تھا تو دوسری طرف اس کی روح رابط عوام سے تھی ، ذہن سے نکال کرکا غذیر رکھ دیا۔ حضرت والا ان اصول کے راستہ سے قوم کو حکومت وقت اور امراء عصر سے بے نیاز کر کے حق خود ارادیت اور حق خود اختیاری کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑ اکر ناچا ہے تھے ، کیونکہ جو تو م خود اپنی قدرت سے قادر نہ ہودہ بمیشد دوسروں کے رحم وکرم پرجیتی ہے۔ اور وہ جینا ذرگی نہیں ، موت بصورت حیات ہے۔ اور وہ جینا ذرگی نہیں ، موت بصورت حیات ہے۔

حضرت نے ۱۸۵۷ء کے بعد بھانپ لیاتھا کہ اگر تو م میں ملک وسیاست کے ساتھ علم واخلاق اور ذہن و ڈکر میں بھی جن خودارا دیت باقی نہ رہا' تو اس قوم کی بنیا دہی مہندم ہوجائے گی۔اور وہ بھی بھی اجتماعی طور پرخوداختیار بن کرندا بھر سکے گی۔اس کے جھٹرت والا کے نزدیک قوم کی سیاسی محکومی اور اجتماعی غلامی کے از الدکی واحد تدبیر ہی
سیمی اور واقعۂ بہی تھی کہ قوم کو علم ودین کے راستے سے اجتماعیت کی لائنوں پر ڈال دیا جائے۔ اور یہ جب ہی ممکن تھا
کہ تعلیم و تربیت کے نظام کو شخصیاتی لائن کے بجائے جماعتی اصول پر قائم کیا جائے تا کہ ایک طرف تو عوام کی قوت
اس کے ساتھ ہو جائے ۔ اور دوسری طرف اس تعلیم اور نظام تعلیم سے پرور دول میں دینی حدود کے ساتھ جمہوری
تنظیم کا نداتی پیدا ہو جائے۔

حضرت دالا دل کی آئکھ ہے د کھے رہے تھے کہ زمانہ عوام کوا بھار نے والا ہے۔ حکمر انی کی تو تنس عوام کی طرف منتقل ہونے والی ہیں۔اگرییصورت حال خود روطریق پر ہوئی تو اس عوامیت میں لادینی کے جراثیم کار فر ما ہو جائیں گے جس سے اس دین شعار تو م کی حقیقی بنیا دیں ہی ختم ہو جائیں گی۔اوراس کا تو نی وجود ہی سرے سے باقی ندر ہے گا۔اس لئے آپ نے اس ادارہ میں تعلیم تو خالص دین کی جاری فر مائی۔اور نظام تعلیم بعن نظم ادارہ کے اصول اجتماعی اورجمہوری رنگ کے رکھے ، تا کہ دین اورنظم دونوں کے مجموعہ سے قوم میں دین خودا ختیاری قوت پیدا موجائے کہ اَلْمُلُک وَاللِّدِيْنُ تَوْاَمَان (ملک اور دین دوجڑواں بے ہیں) ایک سے دوسراجداتہیں ہوسکتا۔ جہادِشاملی کے رُخ کی تبدیلی ....حضرت والا کے ان اصول ہشت گاندکود کی کر اندازہ ہوتا ہے کہ اصول لکھتے وقت آپ گویاشا ملی کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں قوم کی ہزیمت وشکست کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت متسلطہ فنکست خور دوتو م کے حقوق آزادی کو کچل رہی ہے۔اوراس کے بنیا دی شخص اور حق خودارادیت کوساتھ ہی اس کے مذہب اور قومی بنیا دون کوجن پراس کی قومی شخصیت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، یامال كرنے برتل ہوئى ہے۔جبیا كماس كى تفصيلات سوائح قاسى ميں ليس كى جن كاسلىله ٥٥ ء سے يہلے شروع ہو جاتھا۔ حضرت والا نے 22ء کی شکست کے بعد محسوس کیا کہ اب تلوار سے مقابلے کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ اوے کی تلوارمیان میں کر لیتے ہیں ۔ اور تعلیمی لائن کے ہتھیا رمیان سے نکال کرمیدان مقابلہ میں آ جاتے ہیں ، گویا شاملی کا جہادا بھی ختم نہیں ہواصرف رخ بدلا ہے۔اور ہتھیاروں کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے۔اس مختذے مقابلہ کا بہلا قدم قوم کی سنجال اور رکھوالی تھی ، جبکہ اے ناتر بیتی اور لاتعلیمی ہی کی وجہ سے شکست اور ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔اس لئے اس جدیداقدام میں تعلیم وتربیت کے راہتے سے قدیم ناتر بیتی اور لاتعلیمی کے اثر ات زائل کرنے تھے احساس کمتری کودلوں ہے دورر کھنا تھا تا کہ حوصلوں میں فرق نیآ جائے۔

آ زادنظام بر باکرنے کا فیصلہ .....وسراقدم وین کی اخلاقی تربیت پاکیزگینس اور جذبات حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اور بغض فی اللہ اور اخلاق کے بغض فی اللہ سے قوم کی تغییر تھی تاکہ آزادی خمیر کی روح اس میں مشخکم ہوجائے۔تیسرا قدم علم وعمل اور اخلاق کے ان سانچوں میں حربیت نفس اور آزادی ملک وملت کے ایسے جذبات کا رنگ بھرنا تھا جن میں فکر وبصیرت کے ساتھ اخلاص وایثار اور قوم پروری کی روح دوڑرہی ہو۔

دارالعلوم کے بیبنیادی اصول اجتماعی روح کے ساتھ حضرت نے اس دفت واضح فرمائے، جبکہ نے تسلط و اقتدار کے زیراثر سربرآ وردگان ملک عوام کے جذبات ہے الگ ہوکر طافت متسلطہ کی گود ہیں اپنے کوڈال رہے تھے "حریت کاری" کے بجائے" وفا داری" کا خمار خود سرول کے سرول ہیں بھر چکا تھا۔ اور قو می رشتے حکومتی رشتوں پر بھینٹ چڑھائے جارہے تھے۔ حضرت نے اس وقت ان آٹھ اصولوں کے راستہ سے استغنائی رنگ ہیں اس اوارہ کی بنیاد رکھی۔ اور اس علمی تنظیم سے خواص کے ذریعہ عوام کو ابھار نے اور مضبوط بنانے کا پرداز ڈالا۔ اور ملک کے بنیا در کھی۔ اور اس علمی تنظیم سے خواص کے ذریعہ عوام کو ابھار نے اور مضبوط بنانے کا پرداز ڈالا۔ اور ملک کے اونے طبقہ سے ہٹ کر جو حکومت کی گود کی طرف بڑھ دریا تھا ایک آزاد نظام بریا کرنے کا فیصلہ ان اصول کے راستہ سے کرلیا۔ ان اصول اور ان کے بنائے ہوئے علمی اداروں یعنی دارالعلوم دیو بنداور اس کی فروعات سے ملک کی علمی اور دینی خدمات کیا ہو کیسی، اور چیلی ؟ اس تحریر میں میر اموضوع بحث نہیں۔ میری علم اور اخلاق اور قال اللہ وقال الرسول کی ردشی میں صدتک بینی اور پھیلی ؟ اس تحریر میں میراموضوع بحث نہیں۔ میری غرص صرف بیہ کہ اس کے علاوہ اجتماعی رد بخانات اور ان کے علی بنائی کسی صدتک خلاج ہوئے؟

خاموش را ہنمائی کے آٹھ اُصول .... سوان کا اجالی خاکہ سامنے لانے کے لئے پہلے ان اُصول ہشت گانہ کا متن پڑھئے اور پھران کے پیدا کردہ ذوق اور ذوق سے پیدا شدہ عملی آٹار کودیکھئے! اُصول کامتن جوحضرت والا کے قلم کا لکھا ہوا خزانہ دارالعلوم میں محفوظ ہے۔ حسب ذیل عنوان سے شروع ہوتا ہے : وہ اُصول جن پر بیدرسداور نیز اور مدارس چندہ منی معلوم ہوتے ہیں۔ اس عنوان کے بیجے حسب ذیل آٹھ اُصول قلم بند فرمائے گئے ہیں۔

- .....اصل اوّل بیہ ہے کہ تامقد در کار کنان مدرسہ کو ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے۔ آپ کوشش کریں اوروں سے کرائیں۔خیرائد بیثان مدرسہ کو بیات ہمیشہ کچوظ رہے۔
  - 🗷 ..... اِبقاءِ طعام طلبهل کرافزائش طعام طلبه میں جس طرح ہو سکے خیرا ندیثان مدرسہ ہمیشہ سائی تر رہیں۔
- الاست مشیران مدرسه کو ہمیشہ یہ بات الحوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور اسلوبی ہو۔ اپنی بات کی پیج نہ کی جائے۔
  خدانخواستہ جب اس کی نوبت آئے گئی کہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا
  ناگوار ہوتو پھراس مدرسہ کی بنا پر تزلزل آجائے گا۔القصہ تہددل سے بروقت مشورہ اور نیز اسکی پس پیش میں اسلوبی
  مدرسہ لمحوظ رہے بخن پروری نہ ہواور اس لئے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کی وجہ سے متامل نہ ہوں
  اور سامعین بنیت نیک اس کی سنیں ۔ لیکنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آجائے گئ تو اگر چہ ہماری
  خالف ہی کیوں نہ ہو بدل و جان قبول کریں گے۔ اور نیز اسی وجہ سے بیضروری ہے کہ ہمتم اُمور مشورہ طلب میں
  اہل مشورہ سے ضرورہ شورہ کیا کرے ۔خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں ۔ یا کوئی وار دصا در جوظم وعقل
  رکھتا ہوا ور مدرسوں کا خیرا ندیش ہو۔ اور اتن وجہ سے ضروری ہے کہ اگر ا تفا قاکسی وجہ سے کی اہل مشورہ سے مشورہ
  کی نوبت نہ آئے اور بھتر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتذبہ سے مشورہ کیا گیا ہوتو پھروہ مختص اس وجہ سے ناخش

### خطبال يحيم الاسلام \_\_\_\_ آزادی مند کاخاموش را بنما

نہ ہوکہ مجھ کو کیوں نہ بوچھا۔ ہاں اگرمہتم نے سے نہ بوچھا تو پھر ہراہل مشورہ معترض ہوسکتا ہے۔

- ◄ ...... بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشر ب ہوں۔ اور مثل علماء روز گارخود بین اور
   دوسرول کے دریے تو بین نہ ہوں۔خدانخو استہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھراس مدرسہ کی خیر نہیں۔
- .....خواندگی مقررہ اس انداز سے جو پہلے تجویز ہو پچک ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورہ سے تجویز ہو پوری ہو جایا کرے۔ درنہ ہیدرسداول تو خوب آباد نہ ہو گااورا گر ہو گا تو بے فائدہ ہوگا۔
- الساس مدرسه میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقین نہیں جب تک بیمدرسه إنشاء الله ای طرح چلے گااوراگر کوئی آمدنی الیی یقینی حاصل ہوگئی جیسے جاگیریا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ بیخوف ورجاجوسر مابید جوع إلی اللہ ہے ہاتھ سے جاتارہے گااورامداد غیبی موقوف ہوجائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہوجائے گا۔ القصة آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسا مانی ملحوظ رہے۔
  - 🖚 .... سرکار کی شرکت اور اُمراکی شرکت بھی مضرمعلوم ہوتی ہے۔
- القسستامقدورا یسے لوگوں کا چند زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کواپنے چندہ سے امید ناموری نہ ہو۔ بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ یائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

جمہور کا ادارہ اور جوام سے رابطہ .....ان اصول ہشت گانہ کی روسے حضرت والانے: القاسب سے پہلے اس ادارہ کو جوامی اور جمہوری قر ارویا اور اس کی کفالت کا بار جوامی چندوں پر رکھا تا کہ بیادارہ سرکاری یا کسی مخصوص پارٹی کا کہلانے کی بجائے جمہوری اور جوامی کہلانے ۔ پھر اس کی ضروریات کی اپیل بھی براہ راست جوام ہی سے رکھی۔ کا کہلانے کی بجائے جمہور سے مستغنی نہ ہواور جس کا سلسلہ واسطہ بلا واسطہ قائم رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ کسی وقت بھی ادارہ عوام اور جمہور سے مستغنی نہ ہواور عوام کی توجہ کسی آن ادارہ سے بٹنے نہ پائے ۔ ساتھ ہی تکثیر چندہ کی مساعی جاری رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ، جس کی کوئی حدمقر رئیس کی گئی تا کہ جس رفتار سے چندہ بر ھے اسی رفتار سے ادارہ کا حلقہ اثر بھی وسیح ہوتا چلا جائے اور کوئی حدمقر رئیس کی گئی تا کہ جس رفتار سے چندہ بر ھے اسی رفتار سے ادارہ کا حلقہ اثر بھی وسیح ہوتا چلا جائے اور زیادہ سے زیادہ عوام کا رابطہ اس سے قائم ہوتار ہے۔

چنانچہای اصول کی روشی میں اس ادارہ کی مجلس شور کی کو (جواس نظم ونسق کی ذمہ دارہ ب) وکیل اہل چندہ اور مالیات میں نمائندہ عوام قرار دیا گیاہے۔ جس کے معنی سے بین کہ عوام نہ صرف چندہ بلکہ بواسط مجلسِ شور کی اس کے مالی مصارف کے گران اور مجوز بھی ہیں اور اوّل سے آخر تک ادارہ میں انہی کاعمل دخل ہے۔

آج کی دنیا میں سیاسی انقلاب لانے والی یا حکومت چلانے والی جماعتوں کا بنیادی اصول کیا اس سے مختلف جماعتوں کا بنیادی اصول کیا اس سے مختلف جمان کے یہاں آج کے جمہوری دور میں انقلاب لانے کا بنیا دی اصول رابط عوام کے سوااور کیا ہے؟ اور اس رابط کی صورت آخر اس کے سواکیا باقی ہے کہ عوام کومرکز سے وابستہ کر کے ان کی قوت سے کام لیا جائے ۔اور انہی کے حصد رسد سرمایہ سے کام کو آ گے بڑھایا جائے۔خلافت کمیٹی قائم ہوئی تو اس نے بھی عوام کومبر بنا کر رکنیت کی فیس رکھ

دی کانگریس میٹی رونما ہوئی تو اس نے بھی عوام کی • • اسمبری سے کام چلایا۔ دوسری سیاس پارٹیاں ابھریں تو انہول نے بھی عوامی مبرسازی اور رکنیت کی فیس رکھ کرہی غوام سے رابطہ قائم کیا جس سے انقلا بی کام آ گے بروصا۔

حضرت والا نے آج سے سوبر پہلے جب کہ رابطہ وام کا سسم عام نگاہوں کے سامنے ہیں آیا تھا۔ بیہ وام کا ادارہ قائم کر کے عوام کو فیس رکنیت کے عنوان کی بجائے عوامی چندہ کے نام پرادارہ سے وابستہ کیا۔ کیا ای طریق کارکو بعد کے مبصروں نے مدارس کے بجائے انجمنوں اور کمیٹیوں کی صورت سے نہیں اپنایا، فرق بید ہا کہ سیاس کارکو بعد کے مبصروں نے مدارس کے بجائے انجمنوں اور کمیٹیوں کی صورت سے نہیں اپنایا، فرق بید ہا کہ سیاس انجمنوں کا مقصد کوری سیاست تھی ۔ اور اس ادارہ کا مقصد سیاست اور دیانت کا مرکب نصب العین تھا۔ سیاس کمیٹیوں نے سیاس عنوان سے کام کیا اور اس ادارہ نے اپنی سیاست کو تعلیمی لائنوں سے آگے بڑھایا۔ جس میں آزادی وطن کے ساتھ آزادی ند جب وملت کی روح بھی قائم کردی۔

بہرحال اس اولین اصول کی روح اس عوامی چندہ کی جدوجہد سے ملک کے عوام اور غرباء سے زیادہ سے زیادہ سے رابطہ کرتا تھا۔ تا کہ ادھرتو عوام اس ادارہ کواپنی چیز بجھیں اورادھراس ملمی ادارہ سے وابستگی کے راستہ سے ان میں ملمی شعور بیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ جنب ہرقوم میں اکثریت عوام اور غرباء ہی کی ہوتی ہے اور وہی توم کی قوت اور دیڑھ کی ہٹری ہوتا ہے۔ اس لئے اصول مذکور کی اور دیڑھ کی ہٹری ہوتا ہے۔ اس لئے اصول مذکور کی دوست عوام یا رائے عامہ کو پشت پر لئے کر در حقیقت آزادی ملک و ملت کی ایک بنیادی قسط حاصل کرلی گئی۔ اور یہ اجتماعیت کی لائن کا پہلاقدم تھا جواس ادارہ نے جتم لیتے ہی اٹھایا۔

سرکاری إمداد کا بدل ..... الای کے ساتھ دوسرے اُصول میں قوم کے غریب بچوں کینی طلبہ کی امداد طعام وغیرہ اوراس کی افزائش و تکثیر ضروری قرار دی تا کہ ان کی دلجہ تی اور وابستگی کے واسطہ ہے قوم اور ملک کی اس ادارہ سے وابستگی روز بروز بردھتی رہے گویا پہلا اُصول اگر رابطہ عوام کا رکھنا مقرر کیا جو بچاس برس بعد کے انقلاب اور جمہوری حکمرانیوں کی اساس بننے والا تھا۔ تو دوسرے اُصول میں عوام کوخو دبھی ادارہ کی طرف بردھنے کا موقع دیا۔ تاکہ اس دوطر فدر ابطہ سے اتحاد باہمی کی بنیادی مضبوط تر ہوتی رہیں۔

گواس دور کے سرکاری لائنوں کے افرادی طرف اس عوامی چندہ کی تحصیل ووصول اورغریب طلبہ کی امداد کو بھیک ما نگنے اور بھک منگے تیار کرنے ہے تعبیر کیا گیا، کیونکہ ہے ۱۸۵ء کے بعد ملک کے لئے چندہ کے ادارہ کا قیام ایک نی چیز تھی ۔ اورسب سے پہلا چندہ کا مدرسہ دارالعلوم ہی تھا جو ہے ہے ، کی جنگ آزادی کے بعد ہے ہم میں قائم ہوا۔ لیکن حضرت والا اپنے نور فراست سے محسوس کر چکے تھے کہ سرکاری ایڈ کے ساتھ تو می روح بھی پروان نہیں جڑھ سکتی ۔ اوراس سرکاری امداد کا بدل بجر تو می چندہ کے دوسرا فاصلہ نہیں اس لئے ان مطاعن کی پرواہ کئے بغیر آپ نے انگریزی سرکارے امدان اربط عوام کی ضرورت واہمیت سمجھادی ۔ اور بھیک مانگنے اور بھک منگے بنانے کا سٹم بالآخر ہرتو میرورکواختیار کرنا پڑا۔ اس لئے ضرورت واہمیت سمجھادی ۔ اور بھیک مانگنے اور بھک منگے بنانے کا سٹم بالآخر ہرتو میرورکواختیار کرنا پڑا۔ اس لئے

کہا جاسکتا ہے کہاس بارہ میں دارالعلوم نے ملک کی قیادت کی اور قومی اداروں مے قیام کی لائن سے حریت طبی کا یہ اولین اصول عملی طور پر دنیا کے سامنے لارکھا۔

تالیفِ خواص ..... کا رابط موام کے ساتھ اجما کی لائنوں میں علاقہ خواص بھی ناگزیر تھا۔ تو حضرت والا نے تیسرا اصول تالیفِ خواص کارکھا۔ جس کی روستے اس ادارہ کو شخصیاتی یا انفرادی رکھنے کی بجائے شورائی قرار دیا۔ تا کہ اس کے کام شخصی ہونے کے بجائے جماعتی رنگ سے انجام پائیں، کیونکہ شخصیتوں پربٹنی کام شخصیتوں کے اٹھ جانے سے ختم ہو جائے جی لیکن جماعتی کام افراد کے راح و دبقا پذیر رہتا ہے۔ ساتھ بی ان مخصوص افراد کے ردوقبول کا معیار بھی کھول دیا کہ شورائی ارکان مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ صدافت وایثار لئے ہوئے ہوں۔ اجماعیت کا فداق رکھتے ہوں۔ بات کی چھوری کی خونہ ہو کہ آگر کسی کی شخصی رائے نہ چلے تو اس نس واک آوٹ کی جذبہ اُبھرآئے بلکہ جن بہندی کا جذبہ اُبھرآئے اللہ جن بہندی کا جذبہ اُبھرآئے بلکہ جن بہندی کا جذبہ اُبھرائے۔

پس آزادی ضمیر تو ایسی ہو کہ اپنی تھی رائے کے اظہار میں جھجک محسوس ند کریں۔اور تق پسندی میہ ہو کہ
دوسرے کی رائے سمجھ میں آجانے کے بعد مان لینے میں تامل تک نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس آزادی ضمیر کے ساتھ
آزادانہ دستوری فرائض اداکرنے والول سے آزاد فضا بیدا ہو سکتی ہے اور ایسی آزاد فضا میں تعلیم بھی ہوگا تو آزاد
نظم ونسق بھی ہوگا تو آزاد۔اور اس سے تربیت پاکر نکلنے والے بھی ہوں گے تو آزاد ضمیر، جوآزاد ہی ماحول پیدا
کردینے کی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے۔

پس اس اصول سے حضرت والا نے وہی آزادی کی بنیاد ڈال دی جو خار جی آزادی کا بیش خیمہ ہوتی ہاور اس طرح گویا آزادی کی ایک اور قسط حاصل ہوگئی۔ پھراس تالیف خواص کا دائر ہجی محدودیا تنگ نہیں رکھا بلکہ دائے اور مشورہ کا دردازہ ہروار دوصادر، ہر ذی عقل اور فہیم آدمی کے لئے گھلا رکھا جواس قتم کے تعلیمی ادار دول اور ان کے مقاصد سے بمدردی رکھتا ہو۔ گویا علاقہ خواص میں رابطہ جوام کو فکری حد تک بھی نہیں چھوڑا گیا، تا کہ ادارہ چند مخصوص اہل الرائے کی آراء میں محدود ہوکر ملک کے عام ذی رائے اور زیرک طبقہ کی فکری اعانتوں سے محروم اور مقطع نہ ہو جائے جوانجام کارکاموں کے نقصان اور جماعتی نظم میں ضعف واختلال کا سبب ہوتا ہے۔ اور بلا خرنظم میں محدود یت واستبداد بیدا ہوکر جماعتی تقصب اور گروہ بندی کے جراثیم رونما ہوجاتے ہیں جوآزادی کے جی میں سنگ گراں ثابت ہوتے ہیں۔ پس اس اصول سے راہ آزادی کا ایک بھاری پھر بنادیا گیا جواصول آزادی کی آیک اہم قسط ہوئے وہنا کے مشرب نقابل ہا ہمی پھر اس سے خود بنی وخود ستائی اور اس سے جماعت کا فقیل شروع ہوجاتی ہے جرائیا م کارغلائی کی جڑوں کو زیادہ متنکم کردیتے ہیں، انظامات دوسروں کی تو ہین و آزار رسانی کے جراثیم انجر کر جماعتی نظم اوروا علی دیجہ ہی اور جماؤ کو تہدوبالاکر دیتے ہیں، انظامات کی بارٹی فلونگ شروع ہوجاتی ہے جوائی آزادی لینداور

حریت طلب جماعت کے لئے سم قاتل ہے۔اس لئے حضرت والا نے اس غلامی شکن اصول سے آزادی کا ایک اور مانع مرتفع فرما دیا یا جماعتی آزادی کے پروگرام کی ایک اور اہم قبط حاصل کرلی۔ جس سے آزادی کی منزل قریب اور بیقینی ہوجاتی ہے۔

ہمہ گیرانقلاب کی وہنی اِستعداد ..... و جو یز نصاب، مقدارِخواندگی اوراندازِتعلیم کواس اصول کی روسے نہ تو شخصی محض رکھا جس میں وسعت نہ ہواور نہ عامتدالناس کے عامیا نہ آراء وقیاسیات کے تالع کیا جو عظی نقاضوں اور معتضیات وقت سے معزی ہو۔ بلکہ مشور ہُ خاص اورا نہی اہلِ علم اورا ہلِ تجربہ کی رائے برہنی رکھا جوش علاء روزگار خود بین اور دوسروں کے در پی آزار نہ ہوں تا کہ تعلیم آزاد بھی رہاوراس میں عاملہ سلمین کے حالات اور وقت کے نقاضوں کی رعایت بھی محلوظ نظر رہے ، ظاہر ہے کہ ایسی آزاد گرمطابی حالات ومقتضیات تعلیم سے دل ود ماغ بھی آزاد گرمطابی حالات ومقتضیات تعلیم سے دل ود ماغ بھی آزاد گر پابند حدود ہی پیدا ہو سکتے تھے جواورا ایسے ہی معتدل افراد سے ایک ایسے درمیانی قتم کے انقلاب کی توقع ہا تدھی جاسکتی تھی ملک کی ساری قو موں کے لئے قابل قبول اورا پنے اپند دائر ہیں نفع بخش ہو۔ جو نہ بے قید قتم کے انسانوں سے ممکن تھا ، نہ غلامی پند اور محدود الخیال افراد سے متوقع تھا۔

پس اس پانچویں اصول ہے عموی آزادی اور جمہ گیرانقلاب کی ذہنی استعداد پیدا کردی گئی جس ہے آزادی کی منزل قریب سے قریب تر لائی گئی۔ بیاس ہے کچھ مختلف نہیں ہے کہ جرانقلاب پندادارہ اپنے مطلوب رنگ کے انقلاب کے مطابق بی کانسٹی ٹیویشن بنا کر افراد تیار کرتا ہے۔ تنگ دل طبقہ تنگ دلا ندلئر پچر دماغوں میں شھونستا ہے۔ اور متعصب آمیز کورس سے دل و دماغ کو تنگ نظر بنا تا ہے۔ انجام کار جو طبقہ بھی انقلاب میں غالب آجاتا ہے، انقلاب و تغییر میں تعصب و تنگ دلی کے مظاہرے ہونے لگتے ہیں اور فرقہ پرتن کے۔ اس لئے حضرت والاً ہے، انقلاب و تغییر میں تعصب و تنگ دلی کے مظاہرے ہونے کئتے ہیں اور فرقہ پرتن کے۔ اس لئے حضرت والاً نفساب کوکوری آزادی و بے باکی اور خالص بستگی و غلامی دونوں ذہنیتوں سے الگر کھ کر در میان میں رکھا جودل و دماغ میں ہر طبقہ کے لئے مجانش اور و سعت پیدا کر سکے کہ ای ہے در میانی قسم کا انقلاب پیدا ہوسکتا تھا۔ روحانیت و اضلاق کے ذریعیہ سے آزادی کی منزل ..... کا عطیات اور چندوں کے سلسلہ میں امراء پرنظر اور ان کے وعدوں یا جا گیروں یا کار خانہ ہائے تجارت و غیرہ کے مستقل ذرائع آمدنی پر بھرہ و سر کھنے سے اس اور اسیری دل و دماغ کے جراثیم پرورش نہ پاکس اور چسے اصول میں کافی طور پرڈرایا گیا ہے، تا کہ مرعوبیت اور اسیری دل و دماغ کے جراثیم پرورش نہ پاکس اور اداروں یا خود غرض سر ماید داروں کی نفسانی اغراض کی آمیزش سے پاک رہے، جو ذبی ہی نہیں خار جی آزادی کے جراثیم پرورش نہ بالیں۔ حت میں بھی زبر دست دکاوٹ ہیں۔

کیا آج کے دور میں سر مایدداری اور سر مایدداروں کے ختم کرنے کے دعوؤں سے فضاء عالم گونج نہیں رہی ہے؟ اور کیا ہرانقلا بی پارٹی سر مایدداروں کوراہ سے ہٹانے کی کوشش میں گلی ہوئی نہیں ہے جب کدو و دیکھتی ہے کہ مطلوبہ انقلاب بین سرمایداور عیش پینداندوسائل کی حفاظت کی خاطر انقلاب میں حارج

ہوتی ہے۔ حضرت والأنے اسے اس وقت محسوں کیا جب مزد وراور مر ماید دارکا کوئی رسمی سوال دنیا ہیں پیدائہیں ہوا تھا کہ پیدا ہونے والا تھا۔ حضرت والاً اپنے نور فراست اور اپنے فد جب کے اصول کی روشی میں دکھے رہے تھے کہ انقلاب لانا بھی سر ماید داروں کا کام نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ جفائش مزد ورشم ہی کے لوگ اس میدان میں آگے آئے ہیں اور اب بھی وہی آگے آئے ہیں اور اب بھی وہی آگے آئے ہیں تارکرنا اور ابھی وہی آگے آئے اس لئے آپ نے اپنے غریب اور متوکل طبقہ کوجس کو اس ادارہ میں تیارکرنا چاہتے تھے سر ماید دار طبقہ سے بنیاز بنا کر الگ کر دیا تا کہ ادھر تو یہ غریب طبقہ اس بیماری سے محفوظ اور ادھر وہ روگ زدہ طبقہ بھی کسی حد تک شفایا جائے ، کیونکہ ایک صورت تو اسے بدکا کر اور اس سے وقیبانہ تقابل ڈال کر اسے ختم کر انے کی تھی جس سے وہ خود ہی اپنے روگ کو پیچان کر اسے دائل کرنے کی فکر میں لگ جائے۔

پہلی صورت میں کامیا بی موہوم اور فساد یقینی تھا۔ اور دوسری صورت میں کامیا بی یقینی اورامن واصلاح کے ساتھ نیز پہلی صورت میں اس کے برعکس کام اور کار ساتھ نیز پہلی صورت میں اس کے برعکس کام اور کار برآری زیادہ ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کے برعکس کام اور کار برآری زیادہ ہے۔ اور دعووں کا شور کم ۔ نیز پہلی صورت میں سرمایہ داروں کو چونکا نا اور مقابلہ کی دعوت دینا ہے۔ اور دوسری صورت میں اسے ایک طرف چھوڑ کر خاموثی سے اس کی را ہیں مسدود کردیتا ہے۔ حضرت والا نے اس اصول میں دوسری صورت افتیار فرمائی جوامن وسلامتی کے ساتھ سرمایہ داری کا جنازہ سامنے لے آتی ہے کیونکہ اس میں استعنائی رنگ سے سرمایہ داری کے جذبات کی حقارت دل میں اُتاری گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ استغناء ہے سر ماید داری کومٹانے والاخود سر ماید دار بننے کی بھی آرز وہیں کرسکتا۔ لیکن سر ماید کی محبت ہے سر ماید داری کومٹانے کا خواہش مند در حقیقت سر ماید کا خواہش مند ہے جوابیے رقیب کوراستہ ہے ہٹا کر اس کی جگہ لینا چاہتا ہے جس سے سر ماید دارتو مٹ سکتا ہے مگر سر ماید داری نہیں مٹ سکتی ، ظاہر ہے کہ جب ملک کی اکثریت سے سر ماید دارخ باء ہی کی ہوتی ہے ) سر ماید داری سے بے نیاز ہوگئی تو قوم کی اکثریت سے سر ماید دارانہ جذبات خم ہوگئے۔ اورغنی کے آگے مختاج خود ہی جھک جاتا ہے۔

اس لئے حضرت والا نے ادارہ کی آمدنی تغییر اور دوسرے کا موں میں ایک گونہ ہے سروسا مانی تو کل اور استعناء کا اصول دکھ کرادارہ کوغریبانہ اور متو کلانہ انداز میں چلانا چاہا ہے تا کہ کارکنوں میں تو سرمایہ اور سرمایہ کا غرور پیدانہ ہونے پائے اور جن کو یہ روگ لگا ہوا ہے وہ ادھر جھک جا کیں جس سے ان کے غرور میں کمی آجائے اور اس طرح یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کے قریب آجا کیں ۔ اور ان میں رقابتوں کے جوش سے ہا ہمی نزاعات نہ پیدا ہوں جس سے اولا ذہنی آزادی اور ضمیر کی حریت ختم ہوجائے ۔ اوور پھر خار بی آزادی کے امکانات بعید سے اعید ہوجائے ۔ اوور پھر خار بی آزادی کے امکانات بعید سے اعید ہوجائے ۔ اور سے میں دوسرے کے در بعید صول آزادی کی ایک اور منزل قریب کہ دی ۔ مگر ما دیت کے داستہ سے نہیں بلکہ روحانیت واخلاق کے داستہ سے نہیں بلکہ روحانیت واخلاق کے داستہ سے۔

سرکاری امداد سے احتر از کی حکمت ..... اوارہ کے لئے گورنمنٹ کی امدادکومفر بٹلا کراس سے بیختے رہے کہ ہدایت فرمائی۔اوراس طرح ادارہ کوسرکار کی مدا ضلت سے بچا کرتعلیمی آزادی کو برقر اررکھا گیا ہے، جوحقیق آزادی کی اصلی منزل ہے کیونکہ اقتصادی غلامی ہی بالاخر ۔یاس اورا نظامی غلامی پر منتج ہوتی ہے۔اس لئے اس ساتویں اصول سے اقتصادی آزادی حاصل کی گئی ہے۔

کیاای کورک موالات نہیں کہتے؟ جس کوسیای پارٹیال مختلف اندازوں ہے استعال کرتی ہیں ہے 191ء میں بسلسلہ تحریک خلافت اور پھر بسلسلہ تحریک آزادی وطن کھدر پوٹی کورواج دے کر بدیش کیڑے کا نکاس بندنہیں کیا گیا۔ جس سے ما چسٹر وغیرہ کے کارخانے کائی متاثر ہوئے۔ نیز دلی صنعتوں کورواج دے کر بدیش کیڑے سامانوں کا مملاً بایکائے نہیں کیا گیا ؟ اور کیا آج بھی ملکی اور قومی حکومتیں غیر ملکی سامانوں کی درآبد پرطرح طرح کی پابندیاں عائد کر کے ان کا کا سندیس دوک رہی ہیں؟ تا کہ خود کفیل ہوجائے کہ اس کے بغیر ملک کی اپنی بنیادیں سامان میں غیر ملکوں کا اقتصادی تھتان و فلام رہنے کے بجائے خود کفیل ہوجائے کہ اس کے بغیر ملک کی آزادی کی مستحکم نہیں ہو تیں ، ٹھیک اس اصول کی روسے اس اجنبی حکومت کی درآبد بندر کھی گئی جو ملک کی آزادی کی مستحکم نہیں ہوتیں ، ٹھیک اس اصول کی روسے اس اجنبی حکومت کی درآبد بندر کھی گئی جو ملک کی آزادی کی سرکاری داخلتوں کا نشانہ بنار ہائے بہر صال جو مالی عدم تعاون کھدر پوٹی اور بدیش کیڑے ۔ جس سے وہ بھیش سرکاری داخلتوں کا نشانہ بنار ہائے بہر صال جو مالی عدم تعاون کھدر پوٹی اور بدیش کیڑے دور سروں کی آنگھوں نے بہت بعد وبی اس سرکاری ایلے حضرت والاکی دور بین آئے کے سوسال پہلے وہ سب پچھد کیر دئی تھی جودوسروں کی آنگھوں نے بہت بعد میں دیکھا اور پھر بھی پورانہیں دیکھا۔

سر مایدداری پرخر ب کاری ..... علی اس آخوی اُصول میں کارکنان اِدارہ کوغریب منش رہے اور سر مایددار بنے ہے دوکا گیا ہے۔ جیسا کہ چھے اُصول میں سر مایدداری کے خاتمہ کی تدبیر ہتلائی گئی ہی۔ کیونکہ اس دفع کا حاصل یہ ہے کہ ادارہ کے سلسلہ میں غرباء کے تعاون اور موالات کواصل رکھا جائے اور انہیں کے انداز پرغریبانہ انداز میں کام چلایا جائے کہ ادارہ کے لئے بہی پائیداری اور پختی کا سامان ہے۔ گویا اس دفع کا مفاد تعلیمی لائن سے غیر سر ماید داروں کی ایک مستقل برداری کا قیام ہے مگر غیر رکی طور پر بلا انداز تقابل ورقابت جو ظاہر ہے کہ سرمایہ داروں کے مقابلہ میں اقلیت ہی میں رہے ہیں۔ اور بہی وجہ ان سے بعد اور نفر کی ہوتی ہے کہ وہ اکثریت کو ضرورت کی صد تک مسلما یہ مستعنی ہوجائے تو قدرتا سرمایہ داروں سے مستعنی ہوجائے تو قدرتا سرمایہ داراس کے تاج ہوجائیں گے اور بشوق ورغبت اپناسر ماید انسانوں داروں سے مستعنی ہوجائے تو قدرتا سرمایہ داراس کے جس سے سرمایہ داروں کا سرمایہ خود بخود باہر آجائے اور غیر سرمایہ داروں کے حقوق قدرتی طور پروصول ہوتے رہیں۔ اس طرح یہ دفعہ سرمایہ داری کے سرپرایک ضرب کاری ہے گرداروں کے حقوق قدرتی طور پروصول ہوتے رہیں۔ اس طرح یہ دفعہ سرمایہ داری کے سرپرایک ضرب کاری ہے گرداروں کے حقوق قدرتی طور پروصول ہوتے رہیں۔ اس طرح یہ دفعہ سرمایہ داری کے سرپرایک ضرب کاری ہے گرداروں کے حقوق قدرتی طور پروصول ہوتے رہیں۔ اس طرح یہ دفعہ سرمایہ داری کے سرپرایک ضرب کاری ہے گر

موافقت اور مدارات کے بیرایہ میں جس سے ان دوطبقوں میں منافرت بیدانہیں ہوتی کہ وہ آزادی کی راہ کی دراڑ بند اس لئے اس دفعہ سے بھی اقتصادی آزادی کا ایک اہم مور چہ فتح ہوجا تا ہے۔

سطیم مدارس آزادی کی خشت اول ..... علی حضرت کے تھ کیمانداُ صول کے تورکی ایا جس نوای نورکیا جائے اور وہ تنظیم مدارس کا اصول ہے کیونکہ عنوان بالا جس دارالعلوم اور دوسرے مدارس چندہ کوان ہی اصول ہشت گاہ کے نیچ جمع کر کے انہیں ایک دوسرے کا شریک تھہرایا گیا ہے جورابطہ مدارس کی ایک معقول اور مورثر صورت ہے اور ظاہر ہے کہ مدارس کا رابطہ مدارس کے نضلا ء کا قدرتی رابطہ ہے اس کے اس اصول جن تنظیم کردی گئی ہے۔ دوابطہ ہے اس کے اس اصول جن تنظیم مدارس کے داستہ علی نضلا اور ان کے حلقہ ارادت کی تنظیم کردی گئی ہے۔ جو انقلاب اور آزادی کے لئے حشت اول کی حیثیت رکھتی ہے۔

پھر حضرت والاً نے صرف نظری ہی طور پر یہ اصول نہیں بتلا دیا بلکہ عملی طور پر ان ہی اصول ہشت گانہ کی روشیٰ میں بہت سے مدارس خود قائم فرمائے اور بہت سے مدارس اپنے متوسلین کے ذریعہ قائم کرائے۔ گویا ۵۷ء کے بعد آپ کی مستقل سیاست ہی بیتی کہ جگہ جگہ آزاد قومی مدارس قائم کئے جا ئیں اوران میں آزاد خمیر نوجوان تیار کئے جا ئیں۔ اگر لارڈ میکالے یہ دعویٰ کے کرا شھے کہ:'' ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جورنگ اور نسل کے لیاظ سے ہندوستانی ہوں گردل ود ماغ اور طرز فکر کے لیاظ سے انگلتانی ہوں''۔ تو ان مدارس سے مملی طور پر یہ صدا بلندہ وکہ:'' ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نونہال تیار کرنا ہے جورنگ اور نسل کے لیاظ سے ہندوستانی ہوں گردل ود ماغ اور جزیر نا ہے جورنگ اور نسل کے لیاظ سے ہندوستانی ہوں گردل ود ماغ اور ہندوستانی ہوں''۔

چنانچہ ایسے بی نو جوان تیار کرنے کے لئے اگر دیو بند میں دارالعلوم قائم فرمایا۔ تو مراد آباد میں مدرسہ قائم العلوم قائم کیا، سنجل میں مدرسہ عربیہ الگ قائم کیا امروبہ میں مدرسہ جامع مبحد قائم فرمایا۔ گلادھی میں مدرسہ قائم فرمایا۔ انہ خد اور تھانہ بھون میں دینی مدرسہ قائم فرمایا۔ غرابی حضرت والاً خود پنچے وہاں خود اور جہاں ان کے خدام اور متوسلین پنچے وہاں ان کے واسطے سے بتاکید تمام آزاد مدرسے قائم فرمائے جس سے اطراف میں بکثرت مدارس قائم ہوئے بھران مدارس کے فقد م پر اور سینکٹروں مدارس کی بنیادیں رکھی گئیں، جس سے آپ مرف بانی دارال قائم ہوئے بھران مدارس کا بنیادیں رکھی گئیں، جس سے آپ صرف بانی دارالعلوم دیو بند ہی فابت نہیں ہوتے بلکہ اس نوعیت خاص کے لیاظ سے بانی مدارس فابت ہوتے ہیں۔ اور بھرآپ نے ان مدارس کوان ہی اصول ہشت گا نہ سے وابسۃ کرے جن کی صراحت عنوان بالامیں ہوان مدارس کی روحانی شام ہو گئے اور ایک تظیم بھی فرمائی جس سے ان کے پر وردہ افراد خود ہی منظم ہو گئے اور ایک تظیمی نداق نے کرا بھرے۔ جمعیت علماء کی اس منظم ہو گئے اور ایک تطبی مدارس کی جوشا ندار ہی جوشا ندار ہی ہو منظم ہو گئیں۔ اور انہول نے جمعیت العلماء کے نام سے جنگ آزادی میں حصہ لے کر ملک کی جوشا ندار سے خدمات انجام دیں اور جو جو بے نظر قربانیاں پیش کیس تاری اس سے انکار نہیں کر مگئیں۔ ورد جو بے نظر قربانیاں پیش کیس تاری اس سے انکار نہیں کر مگئی۔ جمعیت العلماء کے افراد پر خدمات انجام دیں اور جو جو بے نظر قربانیاں پیش کیس تاری اس سے انکار نہیں کر مگئی۔ جمعیت العلماء کے افراد پر خدمات انجام دیں اور جو جو بے نظر قربانیاں پیش کیس تاری اس سے انکار نہیں کر مگئی۔ جمعیت العلماء کے افراد پر خدمات انجام دیں اور جو جو بے نظر قربانیاں پیش کیس تاریخ اس سے انکار نہیں کر مگئی کیس جو سے انسان کی اس کے انکار نہیں کر میں دیر جو جو بے نظر قربانیاں پیش کیس تاریخ اس سے انکار نہیں کر مگئیں۔

شخصی حیثیت سے نکتہ چینی ہرونت ممکن ہے۔ لیکن اس کے اصول ومقاصدا دراس کے تحت مجموعی حیثیت سے استعظیم مدارس کی لائن سے میدان میں ندآتی توعوام کا اس طرح جوق درجوق آواز ہ آزادی کا خیر مقدم کرنا عادۃ مشکل تھا۔

اس ملک کامزاج ہی نہ ہی ہے اوراس کے لئے نہ ہی آواز ہی میں جذب وکشش ہے۔ وہ کوری سیاسی آواز ہی میں جذب وکشش ہے۔ وہ کوری سیاسی آواز ہیں ہیں آواز ہیں ہوتا۔ اس لئے علماء کے میدان میں آنے سے پہلے یہاں کے وام سے میدان خالی تھا۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وہم کے نام کی صدابلند ہوتے ہی عوام سے میدان پٹ پڑے اور بین ظاہر ہے کہ نہ ہی صدانہ ہی صلت میں اس وقت منظم سے جب وام اس می ری نظیموں کے نصورات سے خالی ہے۔ ملمت کا وقار بازیا وقت کرنے کے آصول ..... بیغیررسی مگررسی سے زیادہ پائیدار نظیم حضرت والاً ہن کے ان اصول ہشت گانداور طرزعمل سے ہوئی جس میں سیاسی مقاصلہ کے ساتھ دینی اور نہ ہی جذبات بنیا دینے ہوئے تھے اور جوں ہی اس مداری نظیم کوری انداز میں لایا گیا یعنی جعیت کے پلیٹ فارم جگہ جگہ کھولے گئے وہیں عوام سے سیاسی میدان بھر گئے اور جوش وخروش کے جبرت ناک منظر سامنے آگئے جس کی شہاوت کر کیے خلافت اور پھر سے سیاسی میدان بھر گئے اور جوش وخروش کے جبرت ناک منظر سامنے آگئے جس کی شہاوت کر کیے خلافت اور پھر گئے آزادی وطن دے سی جس میں سلمانول کی ہر میدان شامی میں مسلمانول کی ہر جبتی آزادی وطن دے سی جو سکتا تھا جو جانا عدارس اور تعلیمی نظام کی لائن سے ہروئے کارلائی گئی۔ اس مولوں اوران کی عملی تھی ہوسکتا تھا جو جو معالے مدارس اور تعلیمی نظام کی لائن سے ہروئے کارلائی گئی۔ اصولوں اوران کی عملی تھی ہوسکتا تھا جو جو انا عدارس اور تعلیمی نظام کی لائن سے ہروئے کارلائی گئی۔

سوائح مخطوط ( عبارات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف آج ہی اس نظام کے نتائج کا مشاہرہ کرنے والے اس کے قائل اوراس سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اس ابتدائی دور کے لوگ بھی فتی کر بخالفین تک بھی اس وقت جب کہ یہ نظام ایک خالف ما حول بین قائم کیا جار ہاتھا۔ اس کے اعتراف پر مجبور تھے کہ ملت کے گئے ہوئے وقار کی بازیابی کے لئے ان اصول سے بہتر تیر بہدف نسخہ دوسر انہیں ہوسکتا جن کے سامنے دلی کی ویرانی اور اس کے مرکزی حیثیت کے نیاہ ہوجانے سے پورے ملک کے حال و مال کی تباہی عیاں تھی ، صاحب سوائح مخطوط نظام ، رسہ پر مثیب تیر ور کے ملک کے حال و مال کی تباہی عیاں تھی ، صاحب سوائح مخطوط نظام ، رسہ پر تبہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اور جونو اکد معاش و معاد کے مسلمانوں کو اس سے (ان اساسی اصول کے نظام تعلیم سے) حاصل ہوئے اور ہوں گے وہ مثل آفاب کے روشن ہیں یہاں تک کہ مخالفین بھی مانے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کے لئے اور غیر قو موں پر غالب ہونے کے لئے (جنہوں نے آئیس مغلوب کیا) اس سے بہتر اور

ا سوائح مخطوطہ کے مولف جناب حاتی فضل حق صاحب مرحوم ہیں جودارالعلوم کے اولین طبقہ بین ممبری حیثیت سے مجلس کے رکن رہے پھر
ایک زمانہ تک وارالعلوم کے مہتم بھی رہے رمروح و ہو بند کے باشندہ اور حضرت نا نوتوی قدس سرہ کے معتقدین خاص بیس سے تھے۔ آپ نے
حضرت والا کی سوائح مرتب کی جوز مانہ کی وست برد سے ضائع ہوگئی۔ اس کے بچھ بچے کچھ اور پھٹے ہوئے اوراق پرانے کاغذات میں دستیاب
ہوئے جن سے کافی معلومات بم پہنچیں اور سوائح قائی میں ان سے کافی مدولی ۔ اس معمون میں جہاں سوائح مخطوط کا لفظ آئے اس سے بہی
سوائح قائی مراوہ وگی۔

مجرب نسخہ کوئی نہیں' ۔ گویا اس دور میں بھی جبکہ حکومت حاکما نہ رنگ ہے چلتی اوز ملتی تھی محض حکیما نہ رنگ ہے انتقال ب لانے کے ڈھنگوں سے دنیا ناوا تف تھی ، ان اصولوں کی معنویت اور تیجہ نیزی کوتسلیم کی جاچکا تھا اور مخالفین تک کی طرف سے کیا جار ہا تھا۔ آج اجتماعی ساعی کے سلسلہ میں نصف صدی کے پہم تجربات کے بعد ملک جن اصول تک پہنچا ہے اور جن پرچل کر اس نے بدیش غلامی سے نجات پائی ۔ وہ سرموان اصول سے متجاوز نہیں ہیں جو حضرت والاً تقریباً ایک صدی پیشتر کے ۱۵ اور عمل اور عمل اور تھی اس کے متعد اور عین اس حضرت والاً تقریباً ایک صدی پیشتر کے ۱۵ اور طبقات اپنی زندگی حکومت متسلطہ کے رحم و کرم پر ڈال دینے اور اس کی وقت جبکہ ملک اور قوم کے بارسوخ افراد وطبقات اپنی زندگی حکومت متسلطہ کے رحم و کرم پر ڈال دینے اور اس کی حمل عوامی قوی سے کا پرداز دسب پھر حضرت والاً نے ان اُصول پر اس وقت اس ادارہ (دار العلوم) کی بنیا در کھی جبکہ ملک کے بارسوخ طبقات، بہت ہے معاشرتی اور معاشی اداروں کی بنیا درخصرف منشاء حکومت کی تحمیل اس کی پوری ملک کے بارسوخ طبقات، بہت ہے معاشرتی اور معاشی اداروں کی بنیا درخصرف منشاء حکومت کی تحمیل اس کی پوری و فاداری اور اشتراک عمل کے اصول ہی پر رکھ رہے تھے بلکہ ان بنیا دوں میں ان بجا ہدوسر بلف علماء و مقارین کے ساتھ تحقیر و تسخر کا برتا و اور وام کوان سے نفرت دلانے کا جذبہ بھی پوست کیا جار ہا تھا۔

گویا'' اینٹی مُلّا ازم' کا پروانہ بھی ساتھ ہی ساتھ ڈالا جار ہاتھائین خفرت والا کے ان اساسی اصول پر قائم شدہ نظام میں جہاں بدینی اقتدار کی فکست وریخت کے نتائج مخفی تھے وہیں ان میں استحقیر وتسنحر کے اکھا ڑ بھینئنے کی قوت بھی مضمرتھی کیونکہ ان اصول کا حاصل رابطۂ حکومت نہ تھا بلکہ رابطۂ عوام کا استحکام تھا اور کے ۱۸۵ء کے بعد متسلط اقتدار کے خلاف مشینی قوت کی بجائے عوامی قوت ہی موثر ثابت ہوسکتی جسے حضرت والاً نے پر کھ لیا تھا۔ جس کو اس زمانہ ہی میں مخالفین تک بھی مان چکے تھے اور جب کہ بیا عوامی قوت براہ راست آئیس علاء کے ہاتھ میں تھی اور ہے ، تو کوئی وجہ نہتھی کہ عوامی قوت کی بیداری کے وقت ہر طبقہ ان لوگوں کی طرف نہ جھکتا جواس عوامی توت پر قابض اور جائز طریق پر استعال کرنے کے ڈھنگ سے واقف تھے۔

نتیجہ یہ ہوااور ہونا بھی چاہئے تھا کہ جن علماء کوئکما اور برکاریا قوم پرناحق بار باور کرایا جارہا تھا جو نہی عوامی تحریکات نثر وع ہوئیں یاعوام کی قوت سے حکومت متسلطہ کے اقتدار کے خلاف عصبیاتی جنگ کا آغاز ہوا۔ تو وہی ''اینٹی مُلا ازم'' والے طبقات ملاؤل کی طرف جھکنے پر مجبور نظر آنے گئے۔ اور اسٹیجول پر وہی تمسخر ونفرت اظہار عقیدت و نیاز میں تبدیل ہونے گئے۔

بی علاء جو کے ۱۸۵۷ء کے بعد ان اصول کے زیرسایہ مدارس کی خلوت گاہوں میں برائے چندے خاموش بیٹھ گئے تھے وہ بالاخرا سیجوں کی جلوت گاہوں میں اس شان سے اچا تک نمایاں ہوئے کہ چار دنا چاران کے کار آمد ہونے کوشلیم کرلیا گیا اور پھرعوا می تحریکا تا اکثر و بیشتر انہی کی قوت کے ہاتھوں چلیں اور آ گے بڑھیں۔ عدم تشدد کے راستہ سے انقلاب کا ذہنی خاکہ .....ان اصول کے زیر اثر تربیت پانے والے علاء بالاخر

آ زادی ملک کا جھنڈا لے کرسب سے پہلے سامنے آئے اور جو کام شافی کے میدان میں ہواروں سے پورانہ ہوسکا تھا وہ امن کی زبان وقلم سے پوراہوگیا۔ مولا نامحہ بعقوب صاحب صدر مدرس اول دارالعلوم و بوبند نے جو مجد چھند کے عناصرار بعد میں سے ایک عضر تھے معاجی محمد عابد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے اس خلجان کے ذکر پرکہ ''اب ہندوستان کی حکومت انگریز ول جنسی مد بر اور قوی قوم کے ہاتھ ہیں آگی ہے اور ان کے پنجے ایسے جم گئے ہیں کہ اب وطن کا استخلاص بظاہر ممکن نظر نہیں آئی ارشاد فر مایا۔ ''حاجی صاحب! آپ کیا فرمار ہے ہیں؟ ہندوستان صف کی طرح استخلاص بظاہر ممکن نظر نہیں گئریز ول کی حکومت میں اور جب کو جاگیں گے دوسری حکومت میں ''۔

یعنی تشدداور آلوار کے راستہ سے بیس جو حکومتوں کے لوٹے کا متعارف اور واحد طریقہ سمجھا جاتا ہے بلکہ امن اور عدم تشدد کے راستہ سے بیلوٹ بیل میں آئے گی جس سے داختے ہے کہ یہ بزرگ ہے ہے کے بعد ہی سے عدم تشدد کی راہ سے انقلاب کا خاکہ ذہنوں میں لئے ہوئے تھے اور حضرت نا نوتویؓ نے اس خاکہ کوان اصول ہشتگا نہ کی دفعات کے تقلیمی رنگ سے بھر دیا۔ جس کواس وقت کے ماحول میں اپنے سمجھے ہوئے تھے اور بقول صاحب سوائے مخطوط مخالف بھی معقول اور مور تسلیم کر کیئے تھے۔

پورپ کے مشاہدات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کی قدرو قیمت .....اس مخضر مضمون کی حد تک میرایہ موضوع نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں ان علمائے آخرت کا کمتنااور کیا حصہ تھا ؟ اسے پوری بالغ نظری کیساتھ مولا نامجہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم جمعیت علماء بند نے اپنی مشہور تصنیف 'علماء بند کا شاندار ماضی' میں تاریخی حوالوں سے کھول دیا ہے۔ نیز دوسر سے اہل قلم بھی اس موضوع پر کافی تحریری سرمایہ فراہم کر پچکے ہیں۔ تاہم اتنا کہ بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ ملک کے استخلاص اور آزادی کا یہ نیا نقشہ انہی مجاہدین شافی نے بنایا اور ہے کے بعدان کے بعدان کے بیٹر وحضر سے اقدس مولا نانانوتو گئے تھے جن میں یہ جوش انتیازی شان سے ابھراہوا تھا اور انہوں نے ایپ اس جوش کو ہوش کی ہوئی کی مشکر دیا تھا۔ جو اس اعلام میں بھر دیا تھا۔ جو اس اقامتی تربیت گاہ 'دار العلوم دیو بھر' کے لئے آپ نے وضع فرمائے۔ دار العلوم کے ان فضلاء کے ذریعہ جنہوں نے ان اصول بھر کہ ہوا۔ یہاں تک کہ ملک کے ایک بڑے طبقہ کا جو حوام برا شرکھ تا تھا ذہن ہی بہدی بیٹر کیا تا تاہم ہور بیت جو ان اصول میں بنہاں تھی ان تربیت یا فتوں کے راستہ سے سویرس پہلے کی ہنڈیا کا اہال جھلکا تو چو لیے کے گردوپیش چاروں ناق سے سویرس پہلے کی ہنڈیا کا اہال جھلکا تو چو لیے کے گردوپیش چاروں ناوں کی شرک کے درا۔

مولانا عبیدالله مرحوم سندهی فرمایا کرتے متے جس کواحقر نے خود بلاواسط سنا کہ 'میں نے حضرت نانوتو گی کے اصول کی قدرہ قیمت بورپ جا کر مجی ، بالخصوص بورپ وایشیا کے متعددانقلابات کی بنیادوں کو میں صرف انہی اصول کی روشنی میں پاسکا ہوں اور میں کہدسکتا ہوں کہ اگر میں ان اصول کی شرح کیھنے بیٹے جاؤں تو دو صحیم جلدیں تیار کردول گا''۔

رئیس الاحرار کاغایت تا تر .....رئیس الاحرار مولا تا محملی مرحوم ۱۹۲۳ء میں جب بسلساتی یک خلافت دیوبند تشریف لاتے اور احقر بی کے مکان پر حضرت والد ما جدر حمۃ الله علیہ کے مہمان کی حیثیت سے فروش ہوئے تو حضرت کے ان اصول ہشت گانہ کو دکھی کر جود ارالعلوم کا سنگ بنیاد ہیں رو پڑے ۔ اور غایت تا تر سے بیسا ختہ فر مایا کہ 'میاصول تو الہا می معلوم ہوتے ہیں ان کا عقل محض سے کیا واسط''؟ جنانچان اصول کی وفعات میں نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نافوتوی کے قلم سے بھی باوجود ذوق اخفاء کے جگہ جگہ یہ الفاظ تکل نکل گئے ہیں کہ 'میوں معلوم ہوتا ہے' اور 'نیوں نظر آتا ہے' اور 'ایسا ہوجائے گا' وغیرہ جوان اصول کے الہامی ہونے کی شہادت ہے۔ گویا خود صاحب اصول کی طرف سے بھی شہادت ہے۔

انقلاب سے میں یو کے اولین ہیرو ..... بہر حال ان اُصول کی روشیٰ میں جو پھے ہوااس پرے مواء شاہد ہے۔ اور اس انقلاب سے 194ء کے اولین ہیروقد رتاوہ ی سمجھے جاسکتے ہیں جو کے 10 او میں بھی اسی اسٹیج پر تھے۔ جس پر آزادی خواہ، طبقے بعد میں آئے اوڑ کے 10 اور کے 10 بعد بھی اینے اساسی اصول وعمل کی راہ سے ای اسٹیج پر ہے۔

بہر حال حضرت نا نوتوی نے اگر نے ۱۵ اور رسالہ دارالعلوم میں بٹائع ہو چکا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس ادارہ اور شخ البند کا مقولہ اس بارہ میں معروف ہے اور رسالہ دارالعلوم میں بٹائع ہو چکا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس ادارہ اور اس کے اصول تربیت نے یہ ٹائی کر دکھائی اور زیاہ نہیں صرف نو سال کی مدت میں جوایک ملک کی نہیں بلکہ ایک فرد کی عمر ہوتی ہے ایک عظیم ترین طاقت کو جو ہے ۱۹۸۵ء میں ایک ملک کے جائز حقد ارکو پا مال کر پیکی تھی ہے 191ء میں مسکینا نہ ضعف اور مظلو مانہ فروتنی سے نیچا دکھایا۔ صف کی طرح ہندوستان لوٹ گیا۔ ۱۹ اگست کے 19 اگست کو 19 اگست کے 19 اگست کی 19 اگست کے 19 اگست کے 19 کی معدافت اس است کے 19 کی معدافت اس معدافت کے 19 کو 19 کے 19 کی کو 19 کے 19 کے 19 کی است کے 19 کی معدافت اس معدافت کے 19 کی م

پھراصول ہی نہیں مدرسہ کے ملی پروگرام کی تھکیل میں بھی حضرت والاً نے وہی تلانی والانصب العین پیش نظر رکھا۔ آپ نے ایک طرف فن سپہ گری کی مشق کا شعبہ طلبہ کے لئے بہ تقاضائے وقت ضروری سمجھا۔ جس سے طلبہ میں جہاد کی قوت قائم رہے۔ اوراعلاء کلمت اللہ کا جذبہ پائیدار ہوتارہے۔ اس میں بعض لوگوں نے بیاعتراض مجھی کیا کہ بیدرسہ عربیہ کیا ہوا۔ مدرسہ حربیہ ہوگیا تو حضرت والاً نے بقول صاحب سوائح مخطوط اس پر مبسوط تقریر فرمائی اور عصری اور شرعی تقاضوں کو جواب میں پیش کیا۔

عدالت شرعیة کا قیام ..... دوسری طرف قومی محکمه قضا قائم فرمایا تا کم تعلقین مدرسه این متعلقین اور حلقه اثر میں عدل وقسط اور انصاف پسندی قائم رکھنے کے ساتھ ان میں اپنے باہمی جھکڑوں کوخود نمٹا نے اور شرعی اصول کو ہر معامله میں تھم بنانے کا سلیقہ اور جذبہ ابھرارہے چنانچہ سوانخ مخطوطہ کے مصنف نے اس تحریری معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے جس میں اہل دیو بندہ آپ نے مختلف معاشرتی امور کے ہارہ میں عہد کرایا۔ایک دفعہ ریجی ذکر کی ہے کہ''کوئی مقدمہ جس میں فریقتین مسلمان ہوں سرکاری بچہری میں نہ جادے۔اوراس کے حاکم مولا نامحمہ قاسمٌ صاحب تھے''۔

چنانچیسینکروں مقدمات جو برسہا برس سے پجہریوں کی دفتری طوالتوں میں الجھے پڑے ہے۔منٹوں میں فیصل ہونے گئے۔ یہ بیٹ فیصل ہونے گئے۔ یہ بیٹری پجہری چھتہ کی مجدمیں قائم ہوئی۔ معاملات اور مقدمات کی تعداد جب زیادہ ہونے گئی توفصل خصومات کا بیکام مولانا محمہ بیتھوب صاحب رحمہ اللہ تعالی صدر مدرس دارالعلوم کے سپر دفر مایا گیا۔ اور انہیں کومستقل قوی قاضی قرار دیا گیا۔ جب اس سلسلہ کا کام برد ھا تو اسی نسبت سے دیوبند کی سرکاری منصفی کی رونق تعنی شردع ہوگئی۔ اور مہی مقصد بھی تھا کہ متسلط قوت کا اثر ورسوخ ہرست سے کم اور کمزور ہوتا چلا جائے۔

دارالعلوم میں صنعت وحرفت کے شعبہ کا مقصد ....ای کے ساتھ حضرت والاً نے دارالعلوم میں صنعت وحرفت کا شعبہ بھی قائم فرمایا جیسا کہ سوانح مخطوط میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تاکہ ادارہ کے فضلا معاشی ضروریات میں خودکفیل بنتا سیکھیں۔

بظاہر بید مقابلہ تھااس رد کا کہ اس وقت کی تعلیم کا انتہائی نقط نظر ملازمت تھااور وہ بھی سرکاری جس کا مال اس کے سواد وسرانہیں ہوسکتا تھا کہ اسکولی اور کالجی تعلیم سے لوگ سرکاری ملازمت کرنا سیکھیں اور اس ملازمت سے اپنی غلامی کی جڑوں کو مضبوط بنا نمیں۔اس کا روم ل حجے معنی میں بہی ہوسکتا تھا کہ لوگ اس غلامی امور تعلیم سے ہٹ کراس تعلیم میں گئیں جو غناء واستغناء کا جو ہر پیدا کرے اور جہاں تک معاش کا تعلق ہے سرکاری ملازمت سے ایک روم کی ملازمت سے ایک روم کی معاش کا تعلق ہے سرکاری ملازمت سے ایک کر وہر کا سامان کریں۔

دارالعلوم کے ذریعے '' ہندومسلم'' کا پرداز .....ایک طرف دارالعلوم کے چندوں کا دائرہ اتنا وسیع رکھا گیا کہ ان میں غیرمسلم بھی شریک ہو کیس ۔ چنانچہ دارالعلوم کی ابتدائی روداد میں بہت سے ہندووں کے چندے بھی لکھے ہوئے ہیں ۔حضرت دالاً کی تجویز پریہ بھی تحریک کی گئی کہ ملک کے تمام مطابع اور پریس بلاتفریق ند ہب دملت اپنی مطبوعات کا ایک ایک نسخہ کتب خانہ وارالعلوم کوعنایت کریں۔

چنانچ سب سے پہلے اس صدا پر لیک کہنے والی شخصیت ایک ہندوی تھی اور وہ منٹی نول کشور مالک مطبع نول کشور کا کھنو تھے جنہوں نے اپنے پر لیس کی تمام مطبوعات کا ایک ایک نیخہ دارالعلوم میں بھیجا۔ جس پر دارالعلوم کی مجلس شوری منعقد ہوئی جس میں جانب سے ان کے حق میں شکر یہ ودعا کا ہدیہ پیش کرنے کے لئے دارالعلوم کی مجلس شوری منعقد ہوئی جس میں حضرت نانوتوی قدس سرہ بھی شریک تھے اور شکریہ کی ایک مستقل جو یز پاس کر کے ان کے پاس بھیجی گئی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والاً اس ادارہ کو عوامی نہیں بلکہ ایسا ہمہ گیرادارہ بنانا چاہتے تھے جس میں غیر اقوام کی ہدر دیاں بھی شامل رہیں۔ گویا ہندوسلم انقاق کا پر داز بھی ڈال دیا گیا۔

دارالعلوم میں بین الاقوامیت کاعضر ..... بلکہ سوائے مخطوط کی تصریحات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت والاً اس دارالعلوم تحریک کی ہمدردیاں اس ادارہ والاً اس دارالعلوم تحریک کی نہردویاں اس ادارہ اوراس کی تحریک کے سے حاصل ہوں بلکہ اسے عالمگیر بھی دیکھنا چاہتے تھے اوراس علمی حلقہ کارشتہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں اوران کی حکومتوں سے بھی جوڑنا چاہتے تھے چنا نچرتر کی کی خلافت جواس وقت پورے عالم اسلامی پر اثر رکھتی تھی سے انتہا کی شدومد سے اپنے تعلقات کودین اور علمی حیثیت سے وابستہ فرمایا۔ سلطان عبدالحمید خان والی ترکی کی جندہ شروع کیا اورا پنے گھر کا سارا اٹا شائی اہلیہ محترمہ کی جیئر ، کپڑا، زیور برتن سب بچھتر کول کی حمایت کے لئے چندہ شروع کیا اورا پنے گھر کا سارا اٹا شائی اہلیہ محترمہ کی مقربان کردیا۔

شنظیم ملت کا نیا خاکہ ....اس سے اندازہ کرلیا جائے کہ اس دارالعلوم کی تحریک کا مرکب نصب العین صرف تعلیم ،ی کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ اس کے خمن میں آزادی پبندی، غلامی شکنی، اسلامی اتحاد، وطنی اتحاد، تو می خود مختاری محترد دنہ تھا بلکہ اس کے خمن میں آزادی پبندی، غلامی شکنی، اسلامی اتحاد، وطنی اتحاد، تو می خود مختاری محترہ معاشی استغناء، وسائل توت کی فراہمی، رابطہ عوام، تالیف خواص وغیرہ کے ملے جلے جذبات کارفر ما تھے۔اور دار العلوم کی تاسیس ایک خاص کمتب فکر کی تاسیس تھی جیسا کہ حضرت والاً کے اصول ہشت گانداور جاری کردہ نظام کارسے واضح ہے۔

عاصل یہ ہے کہ آپ اس مدرسہ کے کارکنوں اور پروردوں میں استغناء کی روح پھو تکتے ہوئے انہیں فکومت وقت ہے ہے پرواہ اور قوم کے غریب افراداور عوام سے زیادہ سے زیادہ مر بوط فرمانے کی راہ ڈال رہے سے محدور نہ تکثیر چندہ اور دہ بھی زیادہ ترغر باء ہے پھر افزائش طعام طلبری سی جوقوم کے غریب بچے ہی ہوسکتے تقے اور احراض کا مداروں پر تکییکر کے ان کے فو رانہ عطیات ادھر حکومت وقت کے علی الرغم رابط عوام کو متحکم اور مضبوط کیا ہے اعراض کا مطلب آخراس کے سوااور کیا ہوسکتا تھا؟ کہ حکومت وقت کے علی الرغم رابط عوام کو متحکم اور مضبوط کیا انہیں آگے برندھا کمیں ورنہ بحض درس وقد رایس کی حد تک تنظیم ملت کے اس نے خاکہ کی ضرورت ہی کیا ہو کتی تھی؟ بھراگر محض فد ہی تعلیم ہی بیش نظر ہوتی گئیں آگے برندھا کمیں ورنہ محض درس وقد رایس کی حد تک تنظیم ملت کے اس نے خاکہ کی ضرورت ہی کیا ہو کتی تھی؟ بھراگر محض فد ہی تعلیم ہی فیش نظر ہوتی ضرورت ہی کیا ہو کتی تھی؟ جے حضرت والاً نے اہمام کے ساتھ خود قائم فرمایا۔ نیز محض فد ہی تعلیم ہی بیش نظر ہوتی تو حضرت والاً ضعبہ اس مدرسہ میں قائم فرما کرا عضاء مدرسہ کو اس کا بھراگر محض ایک سے حضرت والاً شری محکم دفیا قائم فرما کرا عضاء مدرسہ کو اس کا بھراگر می مسائل سے تعلیم ہی جو خالص معاشی مسائل سے تعلیم ہی کا خاکہ مدرسے کے کاروبار کی آخری حد ہوتی تو مدرسہ کیا ہو کتی تھر مذہب کے اور خیرت والاً می مسائل کے جانے کا کوئی تصور ساسے نہ آتا تا چاہئے۔ نہ خالص ایک سیاسی مشلہ تھا۔ اس طرح صرف فد ہی تعلیم شائل کے جانے کا کوئی تصور ساسے نہ آتا تا چاہئے۔ نہ عدوں کے جانے کا کوئی تصور ساسے نہ آتا تا چاہئے۔ نہ ہی جو خلاص کے جانے کا کوئی تصور ساسے نہ آتا تا جائے۔ نہ ہی دورند کی مدہوتی تو مدر سے کہ کاروبار کی آخری حدہوتی تو مدر سے بعد وہدر کی دیاتی تھیں کی دعاؤ تھر سے کہ کی تو مدروں میں غیر مذہب و ملت چند سے قبول کئے جانے کا کوئی تصور ساسے نہ آتا تا چاہئے۔ نہ ہی جو مدروں کی دور وہدرگان کی دعاؤ شکر ہے۔ نہ بعد کے بیاتے مدروں کی دور وہدرگان کی دعاؤ شکر ہے۔ نہ بی مدروں کی دور وہدر کی حدموتی تو مدروں کی دور وہدروں میں خور کے باتھ کے باتھ کو بیاتے کو باتے کو بیاتے کی دور انہ کی دور وہدر کی حدموتی تو دور کے باتھ کی کو بیاتے کی دور کی حدموتی تو مدروں کی مدروں کے باتھ کی کی دور کی حدموتی کی دور کی حدموتی تو کی دور کی حدموتی کو کی دور کی حدموتی

ہمت افزائی کی جاتی ۔ پھراگر کار وبار مدرسہ کی انہائی غرض محض کا بی درس و تدریس تھی تو حضرت والاً اس مدرسہ کے سر پرست اور ہم اوست ہوتے ہوئے سلطانی چندہ کی بنیا دؤال کر اور ضلیفتہ المسلمین سلطان عبدالحمید خان والی ترکی کی مدح میں تصا کدلکھ کرخلافت ترکی ہے درشتہ ارتباط قائم کرنے کی صور تیں پیدا نہ فرماتے ۔ گویا آپ نہ صرف ملک کی اندرونی اقوام ہی ہے دشتہ ریگا گئت قائم فرمانے کے داعی سے بلکہ بیرون ملک ہے بھی رشتہ اتحاد کا سلسلہ کی اندرونی اقوام ہی ہے دائی ہے کہ مدرسہ محض کتب دری کی تعلیم کا مدرسہ نہ تھا بلکہ حضرت اسے ایک ملی جلی تھے جاتے گئے گئے گئے ہے جن کے نظام کار میں علم وکل ، معاش ومعاد، قوم ووطن اور دین وفد بیٹ کے نظام کار میں علم وکل ، معاش ومعاد، قوم ووطن اور دین وند بہ کی حمایت ونصرت کے ملے جذبات ایک دم پیش نظر سے جو حضرت والاً کے وسیح اور ہمہ گیر ذہن سے نظل کر اس مدرسہ کی بنیا دول میں پوست ہوئے اور اس کے اثر ات تعلیمی راہوں سے اس ادارہ کے تربیت یافتہ فضلام تو ملین میں حسب استعداد و قابلیت نفوذ پذیر ہوتے رہے۔

قیام دارالعلوم کا بنیادی محرک! .....بهرحال دارالعلوم کے بیاساسی اصول اوراس کا نظام کاراس ہمہ گیر حکمت عملی اوروسیع نظام کی غمازی کررہاہے جوحضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے ۱۸۵ ء کی شکست کے بعد شاملی کے میدان سے ليكرآئ الاراس كى ناكامى كى تلافى سے لئے بقول حضرت شيخ البند يدرسة قائم فرمايا بخوركيا جائے توبياس امانت كى ادا ئیگی تقی جوحضرت شاہ ولی الله د بلوی اور حضرت سیداحم شهبید بریلوی سے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمہ الله میں اوران ے بواسط حضرت میاں جی نور محمد صاحب بھنجھانوی رحمہ الله، حاجی المداد الله رحمہ الله تک منتقل ہوئی اور حاجی صاحب کے لوگوں میں بالآخر بوری قوت کے ساتھ حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ کے قلب و دماغ کا جو ہر بن گئی جنہیں حاجی صاحب ؓ نے اپنی زبان اور اینے مقاصد کا ترجمان فرمایا تھا جیسا کہ اس کی تفصیلات سوانح قاسمی دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس لئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بجرت کرجانے کے بعدان کے ترجمان خاص ہی سے ان جذبات کے بقاوتر وت ادرا ظہار واعلان کی تو تع ہو کتی تھی اور وہی ایسے ہمہ گیرادارہ کے اصول نظم کا تصور باندھ سکتے تھے۔ اصول آزادی کی امین شخصیت .....بهرحال ان اصول مشت گانه کے مرکب نصب العین کی بھی وہ اصولی اور عملی خصوصیات بیں جن کی مادی اور معنوی شکل کا نام دار العلوم دیوبند ہے اور جس نے بالآ خرے ۱۸۵ ء کی بسیائی کی تلافی كردكھائى اور ہم كہد كتے ہیں كہ بالآخر دنیااس كے نصب العین برآ كرر ہى اور آزادى ملك وملت كے لئے جو خاموش را ہنمائی اس نے کی وہ اشتہاروں، پوسٹروں، رسالوں اوراخباروں اورعمومی برو پکنڈوں کے شورمحشر میں نظر نہیں آتی۔ اس لئے اس بوم آزادی کے موقع پر جب کہ دنیا مختلف انداز وں سے اس کی یادمنار ہی ہے اور مختلف انداز کی یادگاریں قائم کرنے کے مشورے دیئے جارہے ہیں۔ہم نے مناسب سمجھا کدان اصول کے تذکرہ سے یاد منائيں جن پرچل کر دنیا، آ زادی کی منزل پر پینجی اوراس شخصیت کا ذکر خیر کریں جن کا وسیع اور ہمہ گیر ذہن ان دواعی آ زادی کا ندصرف جذبات بلکه اصول کے درجہ میں بھی امین تھا اور جوایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو ہو

## خطبائيم الاسلام \_\_\_\_ آزادی بند کاخاموش را بنما

کرملک کا ذہن آزادی بینداور حریت طلب بناتے رہے تا آئکہ آزادی سامنے آ کھڑی ہوئی اور آج ہرا یک کو اس کی خوشی منانے کا موقعہ ملاح

خدا رحمت كنداي عاشقان بإك طينت را محمد طيب غفرله مردارالعلوم ديوبند (١٥ اگت ١٤٥٤ء)

#### ا کابرد یو بندا در آ زادی مند

"ٱلْحَـمُـ لُـلِلَّهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنُ يَّهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَـرِيُكَ لَـهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلًا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ،أَرُسَلَهُ شیرین شمر کے حصول برتبریک ..... بزرگان ملت! علمائے کرام اور عزیز طلبائے دارالعلوم! بیآج کامبارک 🛈 دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگاررہے گا۔ایک عظیم الثان سلطنت جس کے متعلق مسلم تھا کہ اس میں کسی وقت آ فاب غروب نہیں ہوتااور جس کے بارے میں خوداس سلطنت کے ایک مغروراور متکبرنمائندہ گلید سلون نے ا بیے ایام زندگی میں کہا تھا کہ ہماری سلطنت آج اس قدر طاقت در ہے کہ اگر آسان بھی اس برگر نا جا ہے تو ہم اسے بھی اپن سکینوں کی نوک برروک لیں گے اور وہ جاری سلطنت کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ وہی سلطنت آسان کے گرنے سے نہیں محض زمین کے چند ذورں کے اڑنے ہے اس سہولت سے ختم ہور ہی ہے۔ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کرسکتی۔ہم اس انقلاب پر پورے ملک کومبار کباد دیتے ہیں۔ پورا ملک عموماً اورخصوصیت ہے وہ جوا بوڑ ھے اس مبارک باد کے مستحق ہیں جن کی قربانی اور مسائل نے بیشیریں ٹمر ہندوستان کے سامنے لار کھا۔ ا کابر ملت اور جهاد آزادی .....ناسیای ہوگی اگر اس موقعہ پر ہم ان اکابر ملت کی مساعی کا تذکرہ نہ کریں جنہوں نے هنیقاً اس آزادی کاسنگ بنیا در کھااوراس وقت رکھا جب کہ آزادی کے تصور سے بھی اس ملک کے ول و د ماغ خالی تھے وہ شاہ ولی اللہ کے جانباز شاگر دوں کی جماعت ہے جو دوسو برس سے اس سعی میں نہ صرف قلم اور روشنائی سے بلکشمشیراورخون ہے اس کی راہ نوروی کررہے تھے۔ آخر میں <u>۵۷ء</u> کے بعد جب انگریزی اقتدار مکمل ہوکر پوری طرح اس ملک پر چھا گیا تو صرف بہی ایک جماعت تھی جس نے آزادی کے تصور کواس ملک میں زنده رکھااور بالا خراسی تصور کا سب کود بوانه بنا کرچھوڑا۔

ے میں بانی دارالعلوم حضرت مولانا محرقاسم صاحب قدس سرہ بقول مولانا رشیدا حمر صاحب محلکوہی اس تصور کے سب سے بڑے الم اوراس جوش کے سب سے بڑے المین تصد انہوں نے اپنے شیخ حضرت المداوالله تصور کے سب سے بڑے الم اوراس جوش کے سب سے بڑے المین تصد انہوں نے اپنے شیخ حضرت المداوالله تصور کے سب میں نماز تراوی کے بعد علاء دارالعلوم اورالل شہرے خطاب۔

قدس سرہ کی قیادت میں تلواراٹھائی اور آزادی کی راہ میں سرفروش کے ساتھ میدان میں اترے لیکن وقت مقررہ نہیں آپنچا تھا اس لئے فتح کا سلسلہ ٹیا کی تخصیل تک رہ گیا اور دبلی کے تخت تک نہ بی تا سالہ ٹیا کی تخصیل تک رہ گیا اور دبلی کے تخت تک نہ بی تا سالہ ٹیا کی دنیا وفاداری کے جذبہ سے کین بید جماعت اپنی تصورے الگ نہ ہوئی بیوہ زمانہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی دنیا وفاداری کے جذبہ سے سرشارتھی ۔اگر یزوں کی خوشودی حاصل کرنے کے لئے قرآن سے آپات جہاد کو فاوج کر دیے نے مشورے اور منصوبے قائم کئے جارہ ہے تھے۔ دیوبند کے لئے کرتے والے مولویوں کو باغی کانام رکھ کرمطعون کیا جارہا تھا لیکن منصوبے قائم کئے جارہ ہے تھے۔ دیوبند کے لئے کرتے والے مولویوں کو باغی کانام رکھ کرمطعون کیا جارہا تھا لیکن حضرت بید جماعت اپنی دھن میں تھی حضرت مولانا محمد تاہم صاحب اس دنیا سے گئے تو ان کے تجے اس پوری جماعت بیج جانشین حضرت کی مربر پرتی کے ساتھ کے کہ تو ادری بیا تھے اس پوری جماعت کی مربر پرتی کے ساتھ کے کہ دور کے تو ان کے کو ول کے کوئوں کے کس میں نہ تھا۔ نہ صرف قائم یا زبان کی صد تک بلکھ کل کے پردوں میں اور عمل بھی معمولی نہیں بلکہ ایسے ہم گرائل کی متعدود ریاستیں ، اسلامی مما لک، متعدو فر ماں روااور آگریز ی فوجوں کے کے ساتھ جس کی لیب میں ہندوستان کی متعدود ریاستیں ، اسلامی مما لک، متعدوفر ماں روااور آگریز کی فوجوں کے کیا تا کے تول کے مطابق 'دیشے الہندگی مضی بحر ہؤیوں اور مختصر سے جنے میں کیا حرارت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری پاشا کے قول کے مطابق 'دیشے الہندگی مضی بحر ہؤیوں اور مختصر سے جنے میں کیا حرارت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری باشا کے قول کے مطابق 'دیشے الہندگی مضی بحر ہؤیوں اور مختصر سے جنے میں کیا حرارت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری کیا تا سالم کوا بی لیب میں لیا ہے اسلام کوا بی لیب میں لے لیا' ۔

بہر حال ان بزرگوں کا جذبہ اگریزوں کے اقتدار کے خلاف نہ جاہ و منصب کے لئے تھا نہ وزارت کی کرسیوں کے لئے تھا نہ کسی ایک پارٹی کے اقتدار کے لئے تھا بلکہ صرف اس لئے تھا کہ ایک جابر توم کی گرفت سے مظلوم ملک کو نکالا جائے اور حق بحقد ارکے طور پر جس کی امانت ہوا سے سپر وکیا جائے۔
شیخ الحدیث دارالعلوم کی پیشین گوئی ....ان بزرگوں کا ہروفت یہی ذکر تھا اور یہی فکر اس کے بارے میں پیشین گوئیاں اور مکا شفات مضاورات کے بارے میں عام نظم اور انتظام چھتہ کی مسجد میں بیسب بزرگ جمع تھے اور انگریزوں نے اور انگریزوں نے قرمایا کہ انگریزوں نے گہرے بیا کہ انگریزوں نے گہرے بیخ جمائے ہیں و کیکھئے کس طرح اکھ میں گے؟

اس پر حضرت مولا نامحمہ لیقوب صاحب جودارالعلوم و بوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور شخ الحدیث سے ۔ فرمایا'' حاجی صاحب آپ کس خیال میں ہیں؟ وہ وقت دور نہیں جب کہ ہندوستان صف کی طرح لوث جائے گا۔ کوئی جنگ نہ ہوگی بلکہ بحالت امن وسکون یہ ملک صف کی طرح پلیٹ جائے گا اور انقلاب ہوجائے گا۔ رات کوسوئیں گے ان کی عملداری میں اور شیح کریں گے دوسری عملداری میں!''۔

سیکن آج دنیانے آئھوں سے دکھ لیا کہ بندرہ اگست کی رات لوگ حسب معمول دس گیارہ بجسوئے تو انگریزوں کی عملداری میں تھے۔اور جب بندرہ اگست کی تاریخ شروع ہوئی توٹھیک بارہ نج کرایک منط پر دوسری عملداری تھی۔سوئے ایک عملداری میں اور جا گے دوسری عملداری میں۔

آ زادی ہند کی جدوجبد کی ابتداء صرف مسلمانوں نے کی ..... میں آج کے جابازوں کی ناقدری نہیں کرتائیس سے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ سکتا کہ آج کی آزادی کی تمام مسائی ایک عمارت ہے۔ جس کی بنیاد یہ بزرگ رکھ گئے سے اور اس لئے میں ببانگ دہل کہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ جدوجبد صرف مسلمانوں نے شروع کی انہوں نے اسے پروان چڑ ھایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے ظلاف فتی کی دیا کہ 'نہندوستان کو دارالحرب قرار دیا'۔ حضرت حاجی اہداداللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا توتو ی نے اس فتی کی کواستعال کیا اور اس نے شفا کو خاص ترکیب سے پیااور پلایا۔ شخ الہند نے ای نسخد کو مجمون مرکب کی صورت میں محفوظ کیا اور اس قابل کر دیا کہ ہرکس و ناکس اے استعال کر سکے۔ چنانچوہ وہ استعال عام شروع ہوکر آزادی عام ہوگیا تی کیے خلافت میں بھی نسخہ گوتلے تھا مگر سب نے استعال کیا اور بہر حال استعال عام شروع ہوکر آزادی کا جذبہ مسلمانوں سے گزر کر ایناء وطن تک پہنچاوہ بھی سرگرم ہو گئے اور ہندومسلمانوں کی انتقل مساعی اور قربانیوں کا خذبہ مسلمانوں سے گزر کر ایناء وطن تک پہنچاوہ بھی سرگرم ہو گئے اور ہندومسلمانوں کی انتقل مساعی اور قربانیوں کا خربہ میں ہی آزادی کی شخل میں ہمارے سامنے ہے جس پر ہم ایک دوسرے کومبار کہادوستے ہیں اور می کا خربہ میں ہمارے سے بین ور دوسے بیدر دخت تناور ہوا اور آج اس کا ان بزرگان مرحویین کے لئے وعائے خبر کرتے ہیں جن کی تخم ریزی اور ترود سے بیدر دخت تناور ہوا اور آج اس کا کی اور سرے ہیں۔

ہندوستان کی آ زادی کے عالمی اثر ات ..... ہندوستان کی آ زادی تمام و نیائے اسلام کی آ زادی ہاں لئے ہماری مبار کباد کا دائرہ بھی وسیع ہے وسیع تر ہے۔ ملک کی آ زادی کی بیر بھی قسط ہے۔ اس کی دوسری قسط جون اڑتالیس میں سامنے آنے والی ہے۔ لیکن ان اکا بر مرحومین کا مقصد اس ہے بھی آگے ہے۔ ہمیں آ زادی کی دوسری قسط اور پاک نصب العین کی تحکیل کا انظار بھی کرنا چا ہے اور اس کے لئے تیار رہنا چا ہے۔ ابھی کمر کھولئے کا وقت نہیں آ یا ہے۔ ہماری مبارک بادگ مستحق ہندوستان و پاکستان دونوں سلطنتیں ہیں۔ ''ہم پاکستان کو مسلمان کی حیثیت ہے مبارک بادگ مستحق ہندوستان و پاکستان دونوں سلطنتیں ہیں۔ ''ہم پاکستان کو مسلمان کی حیثیت ہے مبارک بادگ سے مبارک بادد سے ہیں''۔

ہندوستانی مسلمانوں کامستنقبل ..... میں اس تصور کوظا ہر کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان میں مسلمان اب ایک معمولی اقلیت کی صورت میں رہ گئے ہیں اور آج کی آزادی میں جہاں ان کے لئے بیانہائی خوشی کا مقام ہے کہا گریز کا دوسوسالہ افتد ارختم ہوگیا جس کے لئے وہ بے چین تھے۔

ہندوستان کی آ زادی کے عالمی اثر ات .....وہیں اس فکر کا موقع بھی ہے کہ ان کی حیات اجتماعی کی اس ملک میں اب کیا صورت ہے کہ وہ اپنے شرقی نظام کو قائم کرنے کے لئے اپنے میں سے کسی امام اور متدین امیر کا انتخاب کرکے ہندوستان کی مسلم جماعتیں منتشر رہنے کے بجائے متحد ہوجا نمیں اور اسلام کے کلمہ پر ایک ہوں ایک امیر کے ماتحت شرقی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کریں ۔ صرف طاہری طور پر ایک نہ ہوں بلکہ حقیقی طور پر ایک

ہوں۔ای ایک جملہ میں ان کی حیات اجماعی کی لمبی چوڑی داستان بنہاں ہے۔ان کے لئے سب سے مقدم یہ چیز ہے کہ ماضی کے واقعات فراموش کردیئے جائیں طعن وطنز کا سلسلہ ترک کردیا جائے ایک دوسرے پرالزام رکھنے کی فکرنہ رکھیں بلکہ صرف مستقبل کوسا منے رکھ کراس پرغور کریں کہ انہیں متحد ہوجانے کے لئے اخوت ومساوات کی کتنی تدا ہیں ہودہ آج عمل میں لاسکتے ہیں۔

نئے ہندوستان میں وحدت جماعت کی ضرورت .....میرے خیال میں پہلے سے زیادہ اب وقت ہے کہ ہم متحد ہوں پہلے سے زیادہ اب امکانات ہیں کہ ہم متحد ہو ہیں۔ وہ پارٹیاں جن پرآ ویز شوں کی بنیاویں ہیں۔ اس انقلاب سے منقلب ہو چکی ہیں اور حقیقتا ہندوستان کے بدلنے سے وہ بھی بدل گئی ہیں۔ اس لئے اب بجائے اس کے کہ ہم نئی پارٹیوں کی بنیاویں رکھ کراختلافات کی تخم ریزی کریں بیمناسب بلکہ ضروری ہے کہ وحدت جماعت کا سنگ بنیا در کھ کران تمام مسائل کوحل کریں جو نئے ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ میں آخر میں مکر رمبارک باد پر جو مسلمانوں کے لئے اور یورے ایشیاء کے لئے ہے اس تقریر کو دعا پر ختم کرتا ہوں۔

پی منظر .....حضرت مولانا مدنی مدخلد کی تحریک اور نائب مفتی احمد علی صاحب سعید کی تائید سے حضرت مولانا محمد ابرا ہیم صاحب صدر جلسه قرار پائے۔قاری حفظ الرحمٰن صاحب کی قرات سے جلسہ کا آغاز ہوا۔ حافظ اخلاق احمد صاحب محرر دارالا فقاء نے حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب کی جانب سے فاری کا قصیدہ خیر مقدم پڑھ کر سنایا محمد حسیب دیو بندی طالب علم نے اردو نعت اور فضل الرحمٰن ابن قاری حفظ الرحمٰن نے عربی قصیدہ سنایا۔ حضرت مولانا مدنی مدخلہ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا ۔

اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کو بہر تماشا ہے روی نہایت خوشی کا مقام ہے جس جگہ ہم سب جمع ہیں یے کوئی معمولی نہیں ہے۔ تذکرہ الرشید میں ہے کہ حضرت نانو توی قدس سرہ نے خواب میں دیکھاتھا کہ

"میں خانہ کعبہ کے در پر کھڑا ہوں اور میرے پیروں کے بیچے سے نہریں نکل کرتمام عالم میں پھیل رہی ہیں''۔اس خواب کا مصداق دارالعلوم اور اس کی شاخوں کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔حضرت مولا نار فیع الدین صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ جوحضرت شاہ عبدالغی صاحب کے خلیفہ اعظم سے شاہ عبدالغی صاحب تلامیذ میں حضرت نانوتو کی اور حضرت گنگوہی پر اور خلفاء میں حضرت مولا نار فیع الدین صاحب پر فخر کیا کرتے ہے۔ چنا نچے تصوف بین مولا نار فیع الدین صاحب کی کھیاں میرے ہاتھ میں وی میں مولا نار فیع الدین صاحب پر کھیا تھا کہ کم کھیاں میرے ہاتھ میں وی گئیں وہ تعجب کرتے ہے کہ میراعلم میں کوئی بڑا درجہ نہیں ہے پھر ایسا کیوں ہوا؟ گر جب وہ دارالعلوم کے مہتم بنائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے ذریعہ سے ملم دنیا میں کھیلا۔

ایک دوسرا خواب انہوں نے ہی میدد یکھا تھا کہ' مدرسہ کے چمن میں خانہ کعبہ ہے اور لوگ اس کا طواف کر

رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی معنوی حیثیت اسلام میں وہ شان رکھتی ہے جوعالم میں خانہ کعبہ کے انوارو برکات لئے ہوئے ہیں'۔ ہماری عملی حالت گو بہت گری ہوئی ہے مگر خدا کا بیے ظیم الشان احسان ہے کہ اس نے ہم سے اس مرکز کی خدمت لی۔ حضرت مجدوالف ثانی قدس اللہ سرہ' کے ان مکا تبیب میں جوابھی چھے نہیں ہیں میں نے تھا و کھا ہے کہ جب جہا نگیر نے ان کوقید کر سے والی بلایا تو ان کا دیو بند سے گزر ہوا تو فر مایا کہ 'اس جگہ ہے علم نبوت کی ہوآتی ہے'۔

چنانچداس جگہ کو اللہ تعالی نے علم شریعت وعلم نبوت کا مظہر قرار دیا۔ حاجی ا مداد اللہ صاحب قدس سرہ ہے جب ہمارے مہتم صاحب کے والد ما جدمولانا حافظ محدا حدصاحب رحمہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مدرسہ کے لئے ؟ نہ معلوم ہماری کتنی را تیں اس مدرسہ کے لئے ؟ نہ معلوم ہماری کتنی را تیں اس دعاکی نذر ہوئی ہیں۔ اور اب مدرسہ اپ کا ہوگیا۔ فر مایا کہ کے ۱۸۵ء کے بعد ہمارا خیال تھا کہ علم شریعت کا کوئی مرکز بنا جا ہے گر ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالی نے دیو بند کواس کام کے لئے منتخب کیا ہے'۔

بہرحال بیہ ہاری خوش متی ہے کہ اللہ نے ہم سب سے بیضد مت لی۔ دارالعلوم کو جونصیلت ان بزرگوں کے ذریعہ سے حاصل ہے وہ کی دوسری جگہ کو نصیب نہیں ہے۔ علم کے اللہ نے بڑے بڑے مرکز مقرر فرمائے۔ مکہ کرمہ مدینہ منورہ عراق، شام ، مصر، خراسان ، بخارا اور سمر قند وغیرہ۔ پھر دیو بند کے حصہ میں بیدولت آئی۔ دینی علوم کی ترقی جس قدر آپ کو بہال ملے گی وہ کی دوسری جگزیں ہے۔ ﴿ ذلیک فَصُلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَشَآءُ وَ اللّٰهُ فُو الْفَصُلُ الْعَظِیْم ﴾ ①

یہاں کے دیہات میں علم کا جوائر ہے وہ دوسری جگہ کے شہروں تک میں نہیں ہے۔ ہمار نے مختر م بزرگ حضرت مہتم صاحب کو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگران کو خاندانی جونسبت حاصل ہے اوران کا جومنصب ہے۔
اس کے اعتبار سے وہ ہمارے سب کے سردار ہیں۔ ہمارے لئے افسوں کا موقع تھا کہ وہ دوسری جگہ پاکستان رہ جاتے۔ اگر چہ جانا عارضی تھا مگر ہے افواہیں من کراب والیسی نہیں ہوگی ہم کو تکلیف ہوتی تھی مگر ہے ایوسف می گھر نے باز آ یا بکنعان غم مخور

الحمد لله! ہمارے صدر مہتم صاحب حضرت نا نوتوی کی آئکھوں کے تاری تشریف لے آئے ہیں۔ ہم جس قدر بھی خوشی کا اظہار کریں کم ہے۔ ان کا قیام اگر پاکستان میں ہوتا تو بھی فیض سے خالی ند ہوتا گر ہمارے لئے تلق کا باعث ہوتا۔ آپ کے لئے سرچشمہ فیض خانہ کعب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سفر کے تاثر ات ہے بھی مستفیض فرمائیں گے تا کہ وہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں۔

حضرت مولانا کی تقریر کے بعد مولوی غلام حید راور مولوی عبدالا حدصاحبان کی دستار بندی ہوئی۔اس کے بعد حضرت مہتم صاحب نے خطبہ مسنونہ کے بعد ذیل کا شعر پڑھ کرا پنے تاثر ات بیان فرمائے۔

لإية: ١٦.

# حديث پاکستان

"اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اللهُ اللهُ عَنْ سَيّالِتِ أَعْمَالِنَا ، مَنُ يَهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَآ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوْلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِ يُوا ، وَدَ اعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا . أَمَّ بَعْسَلُ اللهُ عَظَيم الشَّانُ نُعْ .... بررگانِ حُرَّم!

کہاں میں اور کہاں یہ تکہت گل سیم صبح تیری مہر ہانی میں جیران ہوں کہ بیان تاثر ات کے اس بوجھ کوکس طرح اٹھا وُں مجمع اکا برکا ہے۔اسا تذہ کا اجتماع ہے۔ بزرگوں کے اجتماع میں قوت گویائی یارانہیں ویتی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ارشاد ہے کہا ہے ان تاثر ات کا اظہار کروں جو ہرشخص کچھ نے کھے سفر سے لے کرآ تا ہے۔

اول تو پاکستان جانے میں جوعظیم الشان نفع حاصل ہوا وہ دعا نمیں ہیں جو بزرگوں نے فرما ئمیں۔اگر ہیں پاکستان نہ جاتا تو یہ دعا ئمیں حاصل نہ ہوتیں۔ پھر بزرگوں کے حوصلہ افزا کلمات میسر نہ ہوتے۔ حضرت مولانا سید مہدی حسن صاحب نے اپنی تلم ہیں جس تاثر کا اظہار فر مایا وہ میرے لئے باعث فخر ہے۔ اور حضرت نے منظلہ العالی کے بارے میں تو میں کیا عرض کروں وہ تو ہم سب کے لئے انشاء اللہ وسیلہ نجات ہیں۔ حضرت نے اس ناکارہ کے بارے میں جوکلمات فر مائے ہیں۔" میری درخواست یہ ہے کہ وہ آئیس یا در کھیں اور قیامت میں انہی الفاظ میں گواہی وے دیں تاکہ میرے لئے وہاں نجات کا باعث ہوں کہ یکلمات ہی میرے لئے وستا ویز نجات ہیں'۔

(اس موقع پروفورجذبات سے حضرت مہتم صاحب پردقت وگر بیطاری تھا۔ معدوح کی اس حالت کا مجمع پر مجمع پر محبت اثر پڑااورلوگوں کے بے ساختہ آنسونکل آئے) چند کھے خاموش رہنے کے بعد فر مایا۔

یا کستان جانے کے مقاصد سیس بہاں سے پاکستان تین مقصد لے کر گیا تھا۔ ایک عزیز اقرباء سے ملاقات محقی جن کا عرصہ سے تقاضا تھا۔ وہاں کے مدارس سے بھی طلب تھی اورجلسوں میں شرکت کے کے خطوط بھی برابر آر ہے تھے۔ اس مرتبہ کوشش کی کہ ہوآؤں۔ چنانچ سفر کا بیہ مقصد میں نے حکومت کے سامنے بھی ظاہر کردیا تھا۔ دوسری غرض دار العلوم کا مفاد تھا۔ دار العلوم ہروقت میر ہے ساتھ رہتا ہے چنانچ اس سلسلہ میں وہاں سفر بھی دوسری غرض دار العلوم کا مفاد تھا۔ دار العلوم ہروقت میر سے ساتھ رہتا ہے چنانچ اس سلسلہ میں وہاں سفر بھی

کئے۔اور بساط کے موافق جتنی کوشش ہوسکتی تھی کی اس کے اثر ات اور منافع بھی بھر اللہ ظاہر ہوئے۔

تیسرے تبلیغ واصلاح کا سلسلہ جو ہر مخص کا فرض ہے اور قدرتی طور پر میرے دل میں بھی ہے ایک اہم مقصد سفر تھا۔ چنا نچہ جگہ جلسے ہوئے اور اصلاح دینی کی سعی کی گئی۔ میں ندسیاسی آ دمی تھا، نہ ہوں۔اس لئے زیادہ تراجتماعات، اخلاقی مواعظ ویند پر مشتل ہوتے تھے۔

دنیا کاعمومی دینی انحطاط .....دین حالت پاکتان و ہندوستان کیا، ساری دنیا کی بکسال ہے۔ آج حقیق طمانیت تمام دنیا سے مفقود ہے۔ دنیا اس وقت ایک بے اوڈ ھک کرہ کی طرح اضطراب اور حرکت میں ہے۔ ساری دنیا کی بہی کیفیت ہے۔ آج جہال ہے بھی خبریں آتی ہیں وہ عام بدامنی، عام طور ہے بے چینی، بے سکونی، ساری دنیا کی بہی کیفیت ہے۔ آج جہال ہے بھی خبریں آتی ہیں وہ عام بدامنی، عام طور سے بے چینی، بے سکونی، لڑائیوں اور فسادات کی تو آتی ہیں۔ صلاح ورشد کی اطلاعات کہیں ہے نہیں آتیں جاز سب سے بڑا مرکز دین ہے۔خود وہاں کی حالت بھی دینی اور اخلاقی حیثیت سے بلندیا بہیں۔

تیسرے سال جب بچھے وہاں حاضری کا موقع ہوا تو میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ہزاروں آ دی جبکہ طواف بیت اللہ اور ذکر اللہ میں مشغول سے کہ کے چندنو جوان جولباس فاخرہ پہنے ہوئے سے اس معلوم ہوتے سے حرم محترم میں اگریزی اخبار ہاتھ میں لئے ہوئے سے جس میں عرباں تصویریں تھیں ۔ ان تصویروں کی خوبیاں بیان کرنے اور پورپ وائندن کے تمہ فی مسائل کی بحث میں مشغول سے ۔ گویا وہ ان طواف و فرکر کرنے والوں کو احمق سمجھ رہے سے ۔ اور ان کے نز دیک ان عرباں تصاویر کی دید بیت اللہ کی دید کے مقابلہ میں زیادہ باوقعت تھی ۔ جھے بری ضیق ہوگی ۔ حرم محترم میں بیٹھ کربیت اللہ کے سامنے قبولیت کے اوقات میں قصاویر پر بحث کرنا بہت ہی نا گوارگز را ۔ میں چپ رہا یہاں تک کہ منہ رہ کی اذان ہوئی اور لوگ نماز میں مشغول ہوگئے ۔ نماز کے بعدد یکھا تو انہوں نے پھریہ صورا خبار سنجا لے اور پھر وہی بحث چھیڑی تنگ ہوکر میں نے عرض ہوگئے ۔ نماز کے بعدد یکھا تو انہوں نے پھریہ صورا خبار سنجا لے اور پھر وہی بحث چھیڑی تنگ ہوکر میں نے عرض ہوگئے ۔ نماز کے بعدد یکھا تو انہوں نے پھریہ صورا خبار سنجا لے اور پھر وہی بحث چھیڑی تنگ ہوکر میں نے عرض کیا جات ہوگئی آ پ کو اپنا مقام خور سمجھنا چا ہے ۔ آ نے والے آ پ سے اسلام کانمونہ بھینا اور سیکھنا وہ جو تا ہوگئی ہے ۔ آ نے والے آ پ سے اسلام کانمونہ بھینا اور سیکھنا جو ہے بین ، ۔ صاصل میں ہے کہ اظائی حالت آ ج ہر جگہ سے ہے تو ہندوستان اور پاکستان تو پھر بعد کی چیز ہے ۔ بین ، ۔ صاصل میں ہے کہ اظائی حالت آ ج ہر جگہ سے ہے تو ہندوستان اور پاکستان تو پھر بعد کی چیز ہے ۔ بین ، ۔ حاصل میں ہے کہ اظائی حالت آ ج ہر جگہ سے ہے تو ہندوستان اور پاکستان تو پھر بعد کی چیز ہے ۔ ہم جوالے جوالے ہیں کی طرح یا کستان بھی وین کے کھا ظ سے بہت ذیادہ مختاج اصلاح ہے ۔

اصلاح کی فرمہداری .....اس کی فرمہداری کس پر عائد ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں پر مسلم کوخیرالامم کہا گیا ہے۔ جس طرح جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اسی طرح آپ کی امت بھی امام الامم ہے۔ اگرامام کا وضوٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی تو نماز بھی ہاتی نہیں رہ سکتی۔ پھر مسلمانوں میں سب سے زیادہ اصلاح خلتی اللہ کی فرمہداری علاء پر عائد ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنی فرمہداری بھلادی ہے۔ اگر وہ خود خلیتی ہوں تب دوسرے بااخلاق بن سے تا ہیں۔

پاکستان میں سراٹھانے والے فتنے .....وہاں اس وقت دین حیثیت سے تین فتنے مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت ہورہے ہیں۔ایک قادیانی فتنہ۔ دوسراشیعیت کا فتنہ۔اور تیسرامغربیت کا فتنہ۔

قادیانیوں نے اپنامرکز کوئٹ بلوچتان کو بنالیا ہے۔ مرز ابشیر الدین نے اعلان کردیا ہے کہ قادیا نی بلوچتان کو سنجالیں۔ چنا نچہانہوں نے کوئٹ میں اپنامرکزی دفتر کھول دیا ہے۔ جوابران مصراور دوسرے مما لک اسلامیکا دہانہ سبے۔ انہوں نے ملتان میں ایک عظیم جلسہ کا اعلان کیا ہے جس میں ان کے نزدیک پچاس ہزار قادیا نیوں کے جمع مونے کا امکان ہے۔ جلسکا مقصدیہ ہے کہ تمام دنیا میں پھیل کر قادیا نی مسلک کی اشاعت کی جائے۔

انہوں نے اپنے چندافرادممروغیرہ بھیج کرانہیں عربی بول حال کا ماہر بنالیا ہے۔اوربطور شو کے ان کی عربی تقریریں پلک کے سامنے کراتے ہیں۔اس تقریریں پلک کے سامنے کراتے ہیں۔ تبلیغ کانظم سامنے لاتے ہیں اور اپنی مساعی کی روداد پیش کرتے ہیں۔اس طرح سے اہل حق اس باطل کا شکار ہوتے چلے جارہے ہیں۔ادھران عربی دانوں کے ذریعہ ممالک اسلامیہ میں اسینے مسلک کو پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

دوسری طرف شیعوں نے ملک میں مختلف انداز سے شیعیت کا پرو بیگنڈ اکررکھا ہے۔جس سے سادہ لوح عوام شیعیت کا شکار ہور ہے ہیں اور اس طرح بیفتنہ بھی فروغ یار ہاہے۔

تیسرا فتند مغربیت یا آزادی اور بے قیدی کا ہے جس کے راستہ سے بے دینی اور بے حیائی کی تخم ریزی مورجی ہے۔ اس جماعت کے نز دیک سرے سے مذہب ہی کی اہمیت نہیں۔ مغربیت کے اس فتنہ سے الحاداور بے دینی بڑھ رہی ہے۔ گوید فتنداس وقت پوری دنیا پر مسلط ہے۔ تاہم ہمیں اور جگہ سے بحث نہیں۔

فتنول کا سبہ باب سسایک زمانہ میں ان فتنوں کا دارالعلوم نے سد باب کیا تھا اور آج بھی دارالعلوم ہی کوتوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔اس کے ذیل میں کمیونزم اور کیپٹل ازم وغیرہ کے سیاس فتنے پھر سرا بھاررہے ہیں۔جن کا سد باب علمائے حق کا کام ہے۔ میں نے تو وہاں کے علماء کو توجہ دلائی کہا گرمسلمانوں کی اخلاقی حالت درست ہوجائے تو دوسری اقوام کی حالت درست ہوجائے گی بلکہ اخلاق درست کر لئے جائیں تو یا کستان و ہندوستان دونوں کے درمیانی معاملات کی حالت بھی درست ہو تھی ہے۔

ایک حدیث قدی میں یے فرمایا گیا ہے'' حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی قوم کی برخملی پر ناخوش ہوتا ہوں تو دوسری اقوام کے دل میں اس برخمل قوم کی طرف سے بغض وعداوت بٹھا دیتا ہوں اور وہ جلاو بن کرمجرم قوم پر مسلط ہوجاتی ہیں۔ اور قل وغارت کے ذریعہ اسے سزا دیتی ہیں۔ پس اگر شہیں میسزا اور ہے کسی اور مغلوبیت ناگوار ہے تو تم کسی قوم کو برا مت کہو۔ میر سے ساتھ معالمہ درست کرو، میں اقوام کے قلوب میں پھر تمہاری محبت ناگوار ہے تو تم کسی قوم کو برا مت کہو۔ میر سے ساتھ معالمہ درست کرو، میں اقوام کے قلوب میں پھر تمہاری محبت ذال دوں گا''۔ اس لئے میں تو دوسری اقوام کی بدحالی کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر بھی عائد کرتا ہوں۔ اگریہ قوم درست ہوجا میں۔

اصلاحی کا موں پر تقسیم ہند کے اثر ات ..... بہر حال جیسے عام دنیا اس وقت اصلاح طلب ہے اس طرح پاکستان بھی دینی حیثیت سے کافی حد تک مختاج اصلاح ہے۔ جوعلائے حقانی ہی کے ذریع ممکن ہے۔ ملک کی تقسیم سے اصلاحی کا موں میں خصوصیت سے رکاوٹ پیش آگئی ہے اور اصلاح کے راست کچھ بند سے ہو گئے ہیں۔ طلباء کا دھر سے آنامنقطع ہوگیا ہے اور دار العلوم کاعلمی فیضان وہاں پہنچنا مشکل ہوگیا ہے۔ دار العلوم کی سعی پر حکومت ہندنے طلباء کے لئے راستہ کھول دیا ہے۔

اوراب حکومت پاکستان کے سامنے بھی دارالعلوم کی طرف ہے درخواست پیش کی گئے ہے کہ وہ بھی طلبائے علم کے لئے ہندوستان آنے کے راستے کھول دے امید ہے کہ بیسی کامیاب ہوجائے گی۔ بلکہ بیس تو یہاں تک عرض کروں گا کہ خصرف وہاں سے طلبہ کی آئے در پر ہی سے پابندی ہٹا لینے کی ضرورت ہے بلکہ بیباں سے وہاں سبنین کی آئے مدورفت کو بھی آزاد کر دیا جائے تو پد دونوں ملکوں کے تعلقات کے لئے خیرسگالی کے وفو دسے زیادہ مفید اور موثر ثابت ہوگا۔ کیونکہ مبنین ان کی اخلاقی حالت کی اصلاح کریں گے اوراخلاق جس حد تک درست ہوں گے اور کردار جس حد تک کی ملک کا اونچا ہوگا۔ ای حد تک درست ہوں گے اور کردار بین کی ملک کا اونچا ہوگا۔ ای حد تک درست ہوں گے اور کردار کا اعتماد حاصل کر لیس گے۔ برٹری امید افزاء خوبی بسست آج کل اخلاقی حالات کے بگڑ جانے ہی عمواً بگاڑ آیا ہوا ہے ۔ بال! مگر جہاں عام دنیا کی حالت ہے وہاں دینی حیثیت سے بیخرابیاں ہیں وہیں ایک برٹری امید افزاء خوبی بھی ہے جواور جگہ کم پائی جاتی ہوا ہے وہاں درخور ایس کے مطلب اورخواہش پائی جاتی ہوگا۔ ایک حقیقیت پند کے لئے مخلا بات ہے جھوٹے میں اصلاح کی طلب اورخواہش بیائی جاتی ہوگا۔ ایک حقیقیت پند کے لئے حکمت واستدلال کی ضرورت ہوگی اور ایک کٹ جیت کے لئے الزامی جوابات اورخوداس کے مسلمات سے اس پر جیت قائم کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن نے ان ہی تین مقامات کی طرف اشارہ فر ایا کہ ہوگا کہ غول کے سیدی ذبان میں آئیس مجمانا ہوگا۔ اس کے تقسیم عمل کی ضرورت ہو۔

اعلان استغناء ..... ہاں! پھرای کے ساتھ ساتھ ایک مصلے کوئلی استغناء کی بھی حاجت ہے۔ اصلاح میں جس قدر بھی رکاوٹ یا تا تیر میں جتنی بھی روک ہوتی ہے وہ صلح کی طبع ہے ہوتی ہے۔ مخاطب پہلے بید کھتا ہے کہ صلح غرض مندتو نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی غرض مندی کا شبہ ہوجا تا ہے تو پھروہ اچھی نظر سے نہیں و بھتا ، اس لئے جہاں قبلی استغناء درکار ہے وہ بیں اعلان استغناء بھی ضروری ہے تا کہ اصلاح محض لوجہ اللہ ہونے سے قلوب پر اثر انداز ہو، گویا تبلیغ کی تا تیر کے لئے استغناء بالخاص ضروری ہے۔ اس لئے قران کیم نے بتلایا ہے کہ انبیاء بہم السلام موعظت و اصلاح کے وقت خصوصیت سے اعلان استغناء فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ ﴿ وَهَا آسَنَدُکُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجُولِ اِنْ

<sup>🛈</sup> پاره: 1،3 ،سورة النحل،الآية:150.

آ جُوبِ وَ إِلاَّ عَلَى دَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ ① اگراس طرف سے طلباء آنے لکیس اوراس طرف سے مبلغین جانے لکیس تو دونوں حکومتوں کے کرداریراح پھااٹریوسکتا ہے جبیبا کہاس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔

دیا نت عمل کی تا خیر ..... نظریا آئے سال ہوئے کہ جمعیت علاء صوبہ سندھ کے جلہ کی صدارت کے لئے میرا حیدرآ بادسندھ جانا ہوا تھا، جلہ کے بعد وہاں کے ہندوؤں نے ہم لوگوں کو چائے پر مدعوکرنا چا ہا جس کو ہان لیا گیا۔ عصر کے بعد موٹریں آئیں۔ شہر سے ہا ہران کی کوشی پر پہنچے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اس لئے طبیعت نماز کے لئے بعین ہوئی۔ جس کو انہوں نے بھی محسوس کیا اور کہا کہ غالبًا آپ لوگ نماز کی وجہ سے مضطرب ہیں تو مسجد یہاں سے ڈیڑھ میل دور ہے۔ مسجد تک جاتے جاتے نماز کا وقت جاتارہے گا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہوتو نماز ہمارے مکان ہی ہیں پڑھ لیجئے۔ ہم نے کہا کہ نمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ساری زمین ہمارے لئے مسجد ہے۔

اس قرار داد کے بعد کا منظر دیکھنے کے قابل تھا کہ وہ لوگ پانی وغیرہ لا رہے تھے سفید تو لئے لارہے تھے، چا دریں بچھارہ سے قبے اور وہ چا دریں بچھارہ سے قبے ۔ اور وہ سب مرد، بچے، بڑے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ جب ہم لوگ نماز اور معمولات سے فارغ ہو چکے تو وہ آگے آئے اور کہا کہ'' ہماری قسمت الی کہاں تھی کہ ہمارے گھریر بھگوان کا نام لیا جائے''

فیصان کے ان الفاظ کی قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ آپی کی بات ہے مگر عام طور سے تو لوگ نماز کے بارے میں اور مجدوں کے معاملہ میں تعصب کا بر تاؤ کرتے ہیں۔ مجد اور باجہ وغیرہ کا جھڑا روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا نا جیسے آ دی ہوتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے چڑانے کو نماز پڑھیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی بر تاؤ کریں گے۔ بہر حال اگر مسلمان دیانت عمل کا مجمہ بن جا کمی تو خود بخو دلوگوں کے دل میں کشش بیدا ہوجائے غلط نمونہ پیش کر کے خود ہم نے لوگوں کودین سے دور کر دیا ہے۔ گویا ہم مبلغ بخو دلوگوں کے دل میں کشش بیدا ہوجائے غلط نمونہ پیش کر کے خود ہم نے لوگوں کودین سے دور کر دیا ہے۔ گویا ہم مبلغ بنے کی بجائے تیا ہے جائے گئی اسلام کے بہی معنی بین تو ہمارا اسلام کوسلام ہے۔ بہر حال دارالعلوم اپنی بنیا دوں کے لحاظ سے صلح ہے اور لوگ اس کی اصلامی مساعی سے اثر لیتے ہیں۔ اس وقت اسا وقت اسا وقت اسا خوال وقت خوار وقت نظروں کے فور رہوتی ہے کہ قدر رہوتی ہے کہ قدر رہوتی ہے کہ مدود تنظروں کے کہا تھ سے دور کی فضا ہر وقت نظروں کے مسلم وقت دارالعلوم کی فضا ہر وقت نظروں کے مسلم وقت دارالعلوم کی فضا ہر وقت نظروں کے سے سے دینے دیئی کیونکہ بیا حول ہر جگر میسر نہیں۔

مجھے عیدالاضلی کرا چی ہی میں پڑھنے کی نوبت آئی اور ظاہر ہے کہ چودہ لا کھ کے شہر میں عید کے اجتماع کا منظر کتنا اعلیٰ ہوتا ہوگا۔ لاکھوں کے مجمع میں ایک جگہ عید پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے تلاش طلباء وعلماء کے ماحول کی

<sup>🛈</sup> پاره: ۹ ا ،سورةالشعراء،الآية: ۹ • ۱ .

رہی۔اور میں اس عید کا متلاثی تھا جس میں دارالعلوم جیسا ماحول ہو۔ میں نے مولا نامجر صادق صاحب کے مدرسہ کے مجمع کے ساتھ نمازعید پڑھی کہ وہاں کا ماحول کچھ طلباءاور علاء کا تھا مگر پھر بھی کمال تسکین واطمینان حاصل نہ تھا۔
ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں نے مدارات میں کی نہیں کی۔قدم قدم پروسائل راحت تھے۔ پبلک نے مجھے دارالعلوم قائم کرنے کوکہا اور تین لاکھ کا فنڈ بھی پیش کیا۔لوگ وہاں کے قیام کے لئے مضبوط دلائل بھی بیان کرتے تھے مگر اس کے باوجود قلبی رجمان اور وجدان دارالعلوم کے ماحول کا متلاثی تھا۔

حضرت مدنی رحمة الله علیه کا تصر ف .....میر اصرار واپسی کود یکھتے ہوئے بعض اوگوں نے بیجی کہا کہ آپ کے قلب میں قیام سے توحش کی بناور حقیقت حضرت شخ مدنی کا تصرف ہے جو وہاں بیٹھ کروہ کررہے ہیں۔اوراس لئے آپ یہاں سے اکھڑرہے ہیں۔بہر حال میر اقلبی رخ کسی بھی وجہ سے ہو یہی تھا کہ میں حاضر ہوں۔الجمد لله کہ حاضری ہوگئی۔اور آپ بزرگوں اور دوستوں کی زیارت کاحق تعالی نے موقع میسر فرما دیا۔ پھر بھی وہاں کے بزرگوں اور دوستوں کی مجانہ مہمان نوازی اور غرباء پروری کے نقوش دل میں نقش رہیں گے۔باتی اس میں کوئی شبنہیں کہ اس وقت کی مجانہ مہمان نوازی اور غرباء پروری کے نقوش دل میں نقش رہیں گے۔باتی اس میں کوئی شبنہیں کہ اس وقت کی حاضری حضرت کا دوبارہ موقع ملا۔

قیص عثانی .....میرے محترم بھائی مولانا عبدالرشید محمود صاحب کنگوہی نبیرہ حضرت اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے اس خدمت دارالعلوم کو بیص عثانی سے تشبید دیتے ہوئے مجھے وہاں لکھاتھا کہ آپ کواپنے ارادہ واختیار سے اس قیص عثانی کو ندا تارنا چاہئے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ بیص عثانی کوا تارائیوں ہے بلکہ تھوڑے وقفے کے لئے۔ جیسے عشانی کو تارائیوں ہے بلکہ تھوڑے وقفے کے لئے۔ جیسے عشل کے لئے کپڑے اتارے جانتے ہیں اور پھر پہن لئے جاتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے برائے تطہیر پچھ وقفہ کے لئے بیاب اتار کررکھا ہے۔ عنظریب پہن لیا جائے گا۔

جذبات تشکر ..... آخر میں مجھے بیگز ارش کرنا ہے کہ آپ حضرات نے کل سے اب تک جن پرخلوص جذبات محبت کوظا ہر فر مایا اس کا میرے دل پر گہراا ثر ہے۔ میں آپ سب حضرات کاشکر گز ارہوں اور اس کواپنے لئے وسیلہ نجات تصور کرتا ہو۔اللہ تعالیٰ آپ کوچھوٹوں کی حوصلہ افز ائی کی تو فیق مزید نصیب فر مائے۔

وَاخِرُ دَعُولَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

## امارت شرعية

"اَلْتَ مُدُلِلًه وَنَعُودُ فَونَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَعُفُرُه وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَهْد فَ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ أَن لَا إِللهَ أَنْ سَيِّلْ اللهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ أَن لَا إِللهَ إِللهُ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِللهُ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَه ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَولا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَالَّذِيرُ اء وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا. أَمَّا بَعُ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولُ اللهُ وَالرَّسُولِ اللهُ وَالْمَوْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ اللهُ الْعَلِي اللهِ وَالرَّسُولِ اللهُ كَنْتُمْ قُولُهُ مِنْ مَا مُعَى اللهُ اللهِ وَالرَّسُولِ اللهُ كَنْتُمْ تُومُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ اللهُ وَالرَّسُولِ اللهُ كَنُونُ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ اللهُ الْعَلِي اللهِ وَالرَّسُولِ اللهُ كَنُونُ بِاللّهِ وَالْيُومُ اللهُ الْعَلِي اللهِ وَالرَّسُولِ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الللهِ وَالرَّسُولِ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُو

رو زِ مسرت ..... بزرگانِ محتر م! میرے لئے خصوصیت سے آج بہت ہی مسرت وخوثی کا دن ہے کہ اس مقد س مجمع میں کہ جس میں اس نواح کے امیر شریعت اور دوسرے بزرگان تشریف فرما ہیں۔ مجھے ان کی معیت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ اور ان کی برکات سے مستفیض ہونے کا بھی موقع ملا اور دوسر لے نفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ ان کی رعیت ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ اس لئے کہ امیر شریعت کے سامنے تو سب رعایا ہی ہوتی ہے وہ باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں۔

بہرحال ایک رعایا کی حیثیت ہے اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہونا ایک مستقل سعادت اور برکت ہے۔
اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس امارت کے سلسلہ میں چند طالب علمانہ با تین آپ کی خدمت میں گزارش کروں
زیادہ دیر تک تو عرض نہیں کرسکوں گااس لئے کہ پچھتو علیل ہوں اور باعتبار علم کے قلیل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح سے دماغی کاوش کا بار بھی اوپریڑا ہوا ہے جس وجہ سے تعب اور تکان بھی پیدا ہوگیا۔

معالجوں کی طرف ہے بھی مجھے ہدایت ہے کہ عشاء کے بعد نہ کسی جلے میں تقریر کروں۔اور نہ شرکت کروں لیکن بہر حال بزرگوں کا حکم ڈاکٹروں کے حکم سے زیادہ اونچا ہے کیونکہ ڈاکٹر معالج جسمانی ہیں اور بیر برگان دین معالج روحانی ہیں اور روح کوجسم پر قدرتی طور پر نضیلت حاصل ہے اس لئے معالجین روح کا حکم زیادہ واجب الاطاعت ہے بہنست معالجین جسم کے۔اس لئے قبیل حکم کے طور پر بھی کچھ عرض کرنا ضروری تھا۔ گرمیس زیادہ

<sup>🛈</sup> پارە: ۵، سورة النساء، الآية: ۹ ۵.

وقت نہیں لے سکوں گاصرف تھوڑی دیر چندطالب علمانہ ہا تیں مختصر طور پر گزارش کروں گا۔

اسلام کی بنیاد .....اسلام وسیع ترین اور عالمگیردین ہے اور ساری دنیا کی اقوام کے لئے پیغام ہے۔ اور اس کی عمارت پانچ شعبوں پر قائم ہے۔ گویا اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں کہ جس پر اسلام کی تعمیر کھڑی ہے۔

1 .....اعتقادات 2 ....عبادات 3 .....اخلا قیات 4 .....معاملات ..... 5 اجماعیات

عقا کد ..... پہلاشعبہ اعتقادات کا ہے کہ آدی کے عقا کد درست ہونے چاہئیں اور عقیدے کی تین بنیادیں ہیں۔
مداء کے معاد کا نبوت مبداء کے معنی یہ ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں آئے ہیں۔ ہماری اصل کیا ہے۔ ہم کس طرح دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ معاد کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ مرگز ادکر جا کیں گے کہاں؟ اور نبوت کا حاصل یہ ہے کہاں آ مدوشد کے درمیان ہم زندگی کیے گزاریں۔ یہ تین بنیادیں ہو کیس عقا کد کی۔ مبداء ظاہر بات ہے کہ ت تعالی شانہ کی ذات ہے کہ جس ہے ہمیں ہتی ملی ہے اور وجود ملا ہے۔ اور وہ ہمارے وجود کی اصل ہے اور معاد بھی وہی ہے کہاں کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

تو مبداء بھی وہی ہے۔ اور معاد بھی وہی ہے۔ اور ہدایت کرنے والا بھی وہی ہے۔ کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ تو سب سے پہلی چیزعقا کدہے کہ جس سے قلب انسانی صحیح ہوجائے۔ کیونکہ تمام اعمال عقا کدہی کے تابع ہیں۔ عقیدہ اگر غلط ہے تو عمل خود بخو دغلط ہوجائے گا خواہ آ دی اچھی نیت ہی سے کرے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سارے اعمال خود بخو وضیح ہوجا کیں گے۔ جب اعمال صحیح ہول کے تو احوال بھی صحیح ہوں کے۔ اور جب احوال صحیح ہول گے تو احوال بھی صحیح ہوجائے گا۔ تو ابتداء سے انتہاء تک انسان عقا کدی صحت کی بناء پر سمج ہوگا۔ اس احوال سے ہوں بناء پر سمج ہوگا۔ اس النے سب بوی بنیا دی چیز اسلام میں عقا کدکا درجہ ہے جوقلب کے اندر پوست کیا جا تا ہے۔

عبادات ..... ووسرا شعبہ عبادات کا ہے کہ ان عقا کد کے تحت اللہ تعالی کو کس طرح سے یاد کیا جائے ،عبادت کس طرح سے کی جائے۔ عبادت کس طرح سے کی جائے۔ عبادت کس کے بعد طرح سے کی جائے۔ عبادت کر لینا جس کے بعد ذات کا کوئی درجہ باتی ندر ہے۔ اس لئے کہ حق تعالی شانۂ کی عزت لامحدود ہے۔ کوئی عزت کا درجہ نہیں جواس کی ذات میں موجود نہ ہو۔ اس کے یہاں عزت کا مل ہے اس لئے اس کے یہاں ذات کا مل یعنی ایسی ذات بیش کرنی جائے کہ اس کے بعد ذات کا کوئی درجہ باتی ندر ہے کہ آدمی اس کے سامنے ذکیل نہ ہوجائے۔

نوعبادت کا مطلب بیہ ہے کہ اس عزیز مطلق سے سامنے ذلیل مطلق بن جائے۔اس کی عزت کسی حد تک رکی ہوئی نہیں۔ ہماری ذلت کسی حد بررکی ہوئی نہ ہواور بیغایت تذلل اور انتہائی ذلت اللہ کے سامنے اس وقت ہوسکتی ہے جب کہ آ دمی میں انتہائی محتاجگی ہو کیونکٹے تی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا:

آ تکہ شیراں راکند روباہ مزاج احتیاج است و احتیاج است و احتیاج است و احتیاج جھک سکتا۔ حق جھک سکتا۔ حق مشیروں کو بھی لومٹری بنادے وہ حاجت مندی ہے۔ غنا کے ساتھ کوئی کسی کے آ گے نہیں جھک سکتا۔ حق

تعالی شانه غنی مطلق ہیں، رفیع المرتبت ہیں، انسان ان کے سامنے ذکیل مطلق ہے اس کا کام ان کے سامنے ہر وقت جھکنا ہے کہ دل سے بھی جھکے، روح سے بھی جھکے، بدن سے بھی جھکے، تول سے بھی جھکے ،نعل سے بھی جھکے ہر اعتبار ہے اپنی ذلت وبستی کا اظہار کر دے۔ یہ ہے عبادت عبادت کے معنی فقط نماز روزہ کے نہیں ہیں۔ بلکہ قانون اسلام کے تحت ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ اگر کہیں کہ گھر میں فلاں کام کروتو یہ ہمارا فرض ہے کہ اس طرح کریں۔اگروہ فرمائیں کہ سجد میں جاؤتو ہمارا فرض ہے کہ سجد میں جائیں اگروہ کہیں کہ تخت سلطان پرامیرشر بعت بن کربیٹے جاؤ۔ ہارا فرض ہے کہ امیر بن کربیٹے جائیں اگروہ کہیں کہ غلام بن جاؤ ، فلا ل کے تو ہم غلام بننے کو تیار ہوں۔ تو اظہار ذلت کے بیم عنی ہیں کئمل سے قول سے بغل سے ، حال ہے ، حال سے ہر اعتبارے آ دمی اپنی پستی ، اپنی احتیاج اور اپنی حاجت مندی کا اظهار کردے۔ اس کا نام عبادت ہے۔ اخلا قیات ..... تیسرا شعبداخلا قیات کا ہے۔عبادات اورعقیدہ درست نہیں ہوسکتاہے جب تک کہ قلب کی حالت درست نہ ہواور قلب محل اخلاقیات ہے۔لہذا جب تک اخلاق انسانی میچے نہ ہوں گے یعنی جب تک صبر نہ پيدا مورحياند پيدا موشكرنه پيدا موسخاوت نه پيدا مورشجاعت نه پيدا مورتو كل على الله نه پيدا مورانا بت الى الله نه پیدا ہو۔ بدملکات جب تک ذہن میں نہ جمیں گےعقیدہ درست نہ ہوگا۔عقیدہ درست نہ ہوگا توعمل ورست نہ ہوگا۔ اورعبادت درست نہ ہوگی۔تو مدار آ کر مظہر جاتا ہے اخلاق پر۔اس لئے اسلام میں اہم ترین شعبہ اخلاق کا ہے۔ لہذا اخلاق کی تربیت کی جائے۔اخلاق کو بلندی پر پہنچایا جائے۔اورانسان کوجبلی طور پر جو بداخلاقیوں کے روگ لگے ہوئے ہیں بید دور کرکے پاکیزہ اخلاق سے بدلا جائے۔جبلی طور پر انسان میں حرص بھی ہے۔ بخل بھی ہے۔ حسد بھی ہے۔ کبرورعونت بھی ہے۔ بیدہ متمام چیزیں ہیں جوانسان کو تخلوق کے آھے ذلیل کرتی ہیں۔ان کو نکال کر كبركى بجائے تواضع بيداكى جائے \_ بخل كى بجائے سفاوت بيداكى جائے \_خود غرضى كى بجائے ايثار بيداكيا جائے ہوں رانی کی بجائے قناعت کا جذبہ پیدا کیا جائے جب بیا خلاق درست ہوں گےتو عقا ئد درست ہوں گے پھر اعمال درست ہوں گے اور جب اعمال درست ہوں گے تو انجام درست ہوگا۔ پھرزندگی بھی صحیح ہوجائے گی اور موت بھی صحیح ہوجائے گی۔اس لئے اسلام میں اہم ترین شعبہ اخلا قیات کا ہے۔ معاملات ..... چوتھا شعبہ معاملات کا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح کا برتاؤ کریں معاملات میں نزاع ہو، جھگڑا ہو،اس کاسلجھاؤ کس طرح سے کریں۔ہم ایک دوسرے سے جھگڑنے پرآ مادہ ہوجا ئیں تواس کا فیصلہ کس طرح سے کریں ، لین دین کس طرح سے ہو،قرض ادھار کے طریقے کیا ہوں گے ،امانت رکھنے کے طریقے کیا ہیں

اورادا ٹیگی کے طریقے کیا ہیں ،اجارہ کے احکام کیا ہیں ،اورز مین کے احکامات کیا ہیں تو معاملات کا شعبہ بھی اہم

شعبہ ہے جس میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے، اگر دیانت ندہو، امانت ندہو۔ لازمی طور

یرد نیامیں فساد پیدا ہوگااور جب فساد پیدا ہوگا تو بدامنی پیدا ہوگی ، جب بدامنی پیدا ہوگی تو نہ جان کی خیررہے گی نہ

مال کی خیرر ہے گی۔ ہر مخص غیر مطمئن رہے گا۔ پریشان رہے گا۔اضطراب اور بے چینی قلب کا جو ہر بن کررہ جائے گا۔ای لئے معاملات کی صحت اور خوبی ہے بھی اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے۔

اجتماعیات ..... پانچویں چیزاپی قومیت کوسنجالنا ہے، لیعن اجتماعی حالت کو درست کرنا ہے قوم میں اجتماعی طور پر
ایک تنظیم ہو، قوم ایک نظم کے تحت زندگی گزارے، بدا منی نہ ہو کہ ایک کارخ ادھر کو ہواور ایک کارخ ادھر کو ہو، ایک مشرق کو جار ہا ہے اور ایک مغرب کو برر ہے۔ یا ایک ادھر ہے آر ہا اور ایک ادھر سے دونوں نکرائیں آپس میں اور جھڑی ہو ایک نظام کے تحت چل رہی ہو۔ ہر ہر چیز جھڑیں اور خونم خون ہوں، بلکہ ایک نظم کے اندر پوری قوم جڑی ہوئی ہو۔ ایک نظام کے تحت چل رہی ہو۔ ہر ہر چیز ایے خل کے اویر قائم ہو۔

یہ پانچ شعبے ہو گئے ہیں۔اعتقادات ،عبادات ،اخلا قیات ،معاملات اوراجتماعیات ۔ال پانچ شعبوں کو علماء کے ایک ایک طبقہ نے سنجالا ہے اور لاکھوں علماء ایک ایک شعبے کوسنجا لئے کے لئے کھڑے ہوگئے ہیں۔ انہوں نے سنجالا اور اینا فرض مصبی پورا کیا۔

منتکلمین اسلام کی خدمات .....اعتقادات کوسنجالنے ادران کو ثابت کرنے کے لئے حکماء اسلام کا ایک طبقہ کھڑا ہوا جنہیں منتکلمین کہتے ہیں، انہوں نے عقلی اور نقلی انداز سے عقائد کو تن ثابت کیا، استدلالات سے عقائد کا فطری ہونا ثابت کیا سب عقید سے فطرت کے مطابق ہیں، کوئی عقیدہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ ایسانہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہوا دراسلام میں اس کوز بردی تھونس دیا گیا ہو بلکہ فطرت تقاضہ کرتی ہے کہ بیہی عقیدہ ہونا جا ہے۔

فطرتیں مطمئن ہیں کہ بہی عقیدہ درست ہے۔ان حکماء اسلام نے حسی ،عقلی ، نقتی ، فطری۔ ہرطریقے سے خابت کردکھایا ، ایک ایک عقیدے کے لئے ہزار ہا دلائل قائم کئے اور اس سلسلے ہیں ہوئی ہوئی ہو ختم ،عظیم عظیم کتا ہیں لکھی گئیں اور جمت وہر ہان سے عقائد مضبوط ہوگئے ۔اس لئے کوئی قوم کا میاب نہیں ہوسکتی ہے نہ مسلمانوں کے سامنے اور ان کے عقائد کے سامنے ، اللہ جزائے خیر دے متکلمین حکماء اسلام کو کہ انہوں نے اس سلسلہ میں خدمت کی اور اس دائرہ اعتقادات کو سنجالا اور خابت کردگھایا کرتی ہے جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ ائمیہ اجتہاد کی خد مات ..... دو سراشعبہ عبادات کا ہے اس کو سنجالا ہے فقہائے اسلام نے اور ائمہ جہتر ہیں نے اور پھران کے بیچے دوسرے ائمہ کھڑے ہوئے اور فقہ کے بڑے بڑے اور کیا اور مرتب کیا۔ اور پھران کے بیچے دوسرے ائمہ کھڑے ہوئے اور فقہ کے بڑے بڑے دیا ، ہزادوں لاکھوں کتابیں کھی گئیں مستقل ایک فن بن گیا جس کے اندر ہزار ہافروع داخل ہوئیں ، ائمہ اجتہاد نے اسپخت تفقہ کے اصول سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج کیا ،خود مسائل کو تربیب دیا ، ہزادوں لاکھوں کتابیں کھی گئیں مستقل ایک فن بن گیا جس کے اندر ہزار ہافروع داخل ہوئیں ، انمہ اجتہاد نے اسپخت تفقہ کے اصول سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج کیا ،خود مسائل کو زکال کر بیش کیا آگر کہیں اصولی فقہ میں اختلاف ہوا تو فروئی مسائل عدیث ہوا گھرسب ائمہ ہیں دین حق پر ہیں اور حق ان میں دائر وسائر ہے۔

اگرامام ابوحنیفه،امام شافعی،امام ما لک وامام احمد بن حنبل حمهم الله تعالی میں اختلا فات بیں تو وہ دی و باطل

کے نہیں کہ ایک سمت جق ہوا ورا یک سمت باطل ہو، ایسا ہر گرنہیں بلکہ وہ خطاء اور صواب کے اختلافات ہیں کہ ایک طرف صواب ہے اور ایک طرف خطاء، کین ساتھ میں یہ قید بھی گی ہوئی ہے کہ یہ صواب ہے مگر احتمال ہے کہ خطابھی ہوا دریہ خطا ہے گرا خمال ہے کہ ضواب بھی ہو۔ اس لئے حق دائر وسائر ہے تمام ائمہ کے اندراور تمام کے تمام نجوم ہدایت ہیں جس کا دامن آپ تھام لیس گے انشاء اللہ نجات ہوجائے گی، اگر کوئی شافعی المسلک ہے تو وہ بھی نجات یا فتہ ہے۔ اگر کوئی حنی ہے تو وہ بھی نجات کے مراتب طے کررہا ہے اور اگر کوئی مالکی یاجنبلی ہے تو وہ بھی نجات کے مراتب طے کررہا ہے اور اگر کوئی مالکی یاجنبلی ہے تو وہ بھی نجات کے مراتب سے کررہا ہے اور اگر کوئی مالکی یاجنبلی ہے تو وہ بھی نجات کے دراستے پر جارہا ہے اور سب کا ایک ہو گئے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ البتہ استخراج مسائل میں اصول الگ الگ ہوگئے ہیں۔

اختلاف مشرب الدا بوخود شریعت کی عین حکمت ہاں گئے کہ ائمہ کے اختلاف ہے امت کے اندر
آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں استے راسے نکل آئے ہیں کہ جوجس ذوق کا ہاں راستے پرچل کر حق کو پاسکتا ہے، اگر
ایک عظیم دریا ہواور بہت برالمباچوڑا اتفاہ سمندر ہولیکن پانی پینے کا گھاٹ ایک ہی ہوتو لوگ ہزاروں میل سے سفر
کرکے آئیں گے جب بی پانی مل سکتا ہے ورنہ وہ پانی ہو تکے گھاٹ ایک ہی ہوتو لوگ ہزاروں مشرب
اور گھاٹ موجود ہیں جسست ہے آئے وہی پانی ، وہی مزہ ، وہی ذاکقہ ہے۔ صرف ست بدلی ہوئی ہے۔ ایک
مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے تو بھی تھا سانی ہوگی کہ دریا ہوا ہے اور مشرب اور گھاٹ بہت ہیں۔ ہر
طرف سے پانی مل سکتا ہے تو اسلام ایک اتفاہ سمندر ہے اس کے مشارب بہت ہیں۔ ایک مشرب ختی ہے اور ایک
مشرب مالکی ہے۔ ایک مشرب حنبلی ہو اور ایک مشرب شافعی ہے۔ اور یہ چارائم یہ وہ ہیں کہ حسن مذہر کئے یا تقدیر
خداوندی کہنے کہ یہ چار نہ ہب دنیا کے اندر رائج ہوگئے۔ ورنہ ائم اجتہاد ہیں کوری ہجتہد ہیں۔ سفیان بن عینیہ " جمہتہ
ہیں۔ ہرایک کی فقدا لگ الگ ہے۔ لیکن بی خدا کی طرف سے بات ہے کہ بقیہ تہیں مندلس ہو گئیں اور باقی ندر ہو ہیں۔ ہرایک کی فقدا لگ الگ ہے۔ لیکن بی خدا کی طرف سے بات ہے کہ بقیہ تہیں مندلس ہوگئیں اور باقی ندر ہو ہیں۔ ہوائی کی دریا ہوگئیں۔
اور بیچار تھمیں دنیا کے اندر دائج ہوگئیں۔

فقہائے اسلام اوران کا تا دب سسام ابوضیفہ " کوفہ میں پیدا ہوئے خراسان کی طرف ان کا فقہ جلاتو پورا خراسان حنی پورا افغانستان حنی ، ہندوستان کا اکثر حصہ حنی ، پورا ترکستان حنی ، جہاں جہاں ان کا فقہ پھیلا وہاں وہاں خنی ہوگئے۔ چونکہ اللہ ورسول کی محبت انتہا پڑھی ای لئے ادب بھی بے عدتھا۔ چنا نچہ واقعہ ندکور ہے کہ ایک مرتبہ جج کوتشریف لے گئے ، مدینہ منورہ روضہ اقدس پر بھی حاضری دی توسات دن کے بعدوا بسی کا رادہ کیا مگر ایک مدینہ مرہوگئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ جب سارے مصر ہو گئے تو تھر گئے ، وس دن ہو گئے تو پھر اجازت نہیں دیں گے ، گیار ہویں دن آ ب نے فر مایا اجازت جا ہی ۔ مگر اہل مدینہ نے پھر گھیراڈ ال لیا کہ ہم ابھی اجازت نہیں دیں گے ، گیار ہویں دن آ ب نے فر مایا کہ اب محد میں طاقت نہیں ہے۔ اس پر اہل مدینہ نے معلوم ہوا کہ

جب سے مدینہ میں آئے ہیں۔استخافہیں فرمایا ہے۔نہ پیشاب نہ پاخانہ کہ مناسب نہیں۔ مدینہ کی ارض مقدس کو خواست سے آلودہ کرنااس لئے اب میرےاندرطافت نہیں تو پھراال مدینہ نے خود باعزت واحترام رخصت کیا۔ پیتھاائمہ کااوب واحترام کہ جتنی محبت غالب تھی ان حصرات میں اتناہی ادب واحترام تھا۔

إمام شافعی رحمة الله علیه .....آپ کی پیدائش ہوئی مصر میں مقام غزامیں، ابتدائی زمانه مصر میں گزرااور عرکا اکثر حصه حجاز میں گزرااور عمر کا آخری حصه بھی مصر میں گزرا۔مصر تقریباً سب کا سب شافعی المسلک ہے۔ حجاز میں بھی تقریباً سب فقد شافعی پرچل رہے ہیں۔ محبت وادب میں ان کا بھی وہی حال تھا۔ جو دیگر ائمہ کا ہے۔خوف و خشیت غالب اور تقویٰ اونے در ہے کا۔

ام ما لک رحمۃ اللہ علیہ سسام مالک امام دارالہجر ہ کے لقب سے ملقب ہیں۔ مدینہ سے ان کوشغف تھا اور مدینہ شہر میں بھی جوتے پہن کرنہ جلے ، اس لئے کہ معلوم نہیں کہاں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہواور وہاں میرا جوتا گزرے اور مدینہ منورہ میں بھی پاغانہ پیشاب بھی نہیں کیا بلکہ اس کے لئے مدینہ منورہ سے کی میل دورنکل جاتے تھے۔ بیادب تھا اور تمام اسم میں ان اختا تھی۔ امام مالک نے مدینہ منورہ کو بی انہاوطن قرار دیا اور وہیں ہجرت فرمائی۔ ان کی تمنامی تھی کہ بھی مدینہ کی زمین تبول کر لے اور میں وہیں دفن ہوجاؤں۔ نفلی تج بھی نہیں کرتے تھا س ڈرکی وجہ سے کہیں باہر میری وفات نہ ہوجائے اور میں مدینہ کی زمین سے الگ نہ ہوجاؤں۔ امام مالک نے ایک روزخواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک قائم ہے اور امام مالک حاضر بین عرض کیا یارسول اللہ امیرا بی جا ہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قول کر لے اور مجھے معلوم ہوجائے کہ میری عمر کے این عرض کیا یارسول اللہ امیرا بی جا ہتا ہے کہ مدینہ کی زمین ہوجائے اور میں عمرہ وہائے کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں۔ سال ہے یا دوسال ہیں تا کہ مجھے اطمینان ہوجائے اور میں عمرہ وہرا وک اور ججے معلوم ہوجائے کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں۔ سال ہے یا دوسال ہیں تا کہ مجھے اطمینان ہوجائے اور میں عمرہ وکرا وک اور ججے معلوم ہوجائے کہ میری عرف کا دن باقی ہیں۔ سال ہے یا دوسال ہیں تا کہ مجھے اطمینان ہوجائے اور میں عمرہ وکرا وک اور ججے کہ کی وکور کو کا دن باقی ہیں۔ سال ہے یا دوسال ہیں تا کہ مجھے اطمینان ہوجائے اور میں عمرہ وکرا وک اور ججے کہ کی وہرا کو کرا

مور خین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا کہ پانچ یں انگلیاں کھی ہوئی ہیں۔
اب امام مالک جیران ہیں کہ پانچ انگلیاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں تو آیا یہ مطلب ہے کہ پانچ دن ہاتی ہیں میری عمر کے۔ یا پانچ مہینے یا پانچ برس ہیں۔ کچھ بھی ہیں آتا۔ امام مالک کے ہم عمر امام جمہ بن سیرین ہیں جو تعبیر خواب کے امام ہیں اور خواب کی تعبیر بر انہوں نے مستقل کتا ہیں کھی ہیں۔ جلیل القدر امام ہیں اور ایسی تعبیر سے تھی ۔ اس تسمی تعبیر سے تھی ۔ اس تسمی تعبیر سے تھی ۔ اس تسمیر دیتے تھے کہ ہاتھ تعبیر سے تھی ۔ اس تسمیر واقعات ہیں۔ تو امام مالک نے ایک شخص سے کہا کہ تم جا کر ابن میرین سے میرا خواب بیان کہ ورگر میرا نام مت لینا۔ یہ کہنا کہ مدینہ ہیں رہنے والے ایک شخص نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے چنانچہ دہ شخص صاضر ہوا اور اس نے این سیرین سے کہا کہ مدینے کے ایک شخص نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریا فت کیا کہ میری عمر کے کتنے دن باتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریا فت کیا کہ میری عمر کے کتنے دن باتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریا فت کیا کہ میری عمر کے کتنے دن باتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ اٹھا ویا۔ اب بھی میں نہیں آتا کہ پانچ دن مراد ہیں یا پانچ مینے یا پانچ برس مراد ہیں؟ ابن سیرین نے فر مایا کہ مینے یا پانچ مینے یا پانچ برس مراد ہیں؟ ابن سیرین نے فر مایا کہ میہ خواب تو

بہت بڑاعالم و کھے سکتا ہے۔ جاہل کا کام نہیں کہ اس قتم کا خواب و کیھے اور نہ جاہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب دے سکتے ہیں۔ اور مدینہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں ۔ تو کہیں یے خواب امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں ۔ تو کہیں یے خواب امام مالک نے تو نہیں دیکھا؟ اب وہ شخص خاموش کیونکہ اسے تو روک دیا گیا تھا کہ میرا نام مت لینا، اس نے کہا کہ اچھا مجھے اجازت و بیجئے کہ میں ان سے اجازت لے آؤ فرمایا ہاں اجازت لے کرآ داؤ۔ پھر ہم خواب کی تعییر بتلا کیں گے ۔ وہ گیا اور جا کر عرض کیا کہ حضرات! وہ تو بہجان گئے کہ بیخواب دیکھنے والے آپ ہیں اور نام بھی لے دیا گہا کہ بوچھ کرآ جاؤ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ فرمایا چھا جاؤ میرانام لے دینا کہ مالک بن انس نے بیخواب دیکھا ہے۔

اس مخف نے جا کرعرض کیا کہ حضرت! امام ما لک نے ہی بی خواب دیکھا ہے ابن سیرین نے فر مایا کہ ہاں امام ما لک ہی میخواب دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے کی مجال نہیں کہ وہ بیخواب دیکھے فر مایا کہ:'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کچ انگلیاں اٹھا کیں اس سے نہ یا کچ دن مرادین نہ یا نچ مہینے نہ یا کچ برس مرادین بلکہ اشارہ ہے کہ اس طرف کہ ﴿هِي حَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (العني يا في جيزين وه بين جن كاعلم الله يسواكس نهين إوار ان میں سے ایک بیابی ہے کہ ﴿ وَمَاتَدُرِی نَفُسْ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونُ ﴾ ٢ کس کو پیتہیں کہ میراانقال کس زمین پر ہوگا اور میں کہاں دفن ہوں گا اور کیا وقت ہے میرے انتقال کا قر آن کریم کے اندر فر مایا گیا کہ اصول غیب ك يائج بين حن كوالله كسواكوني نبيل جانتا قرمايا كيا ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفُسٌ مَّاذَا تِكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ﴾. ٣ اسك نظام کوصرف الله جانتا ہے قیامت کب آئے گی کسی کو پہنٹہیں حالانکہ قیامت کاعقیدہ قطعی ہے،قرآن سے ثابت ہے ہرمسلمان کا بمان ہے مگر وقت کا پہت<sup>ک</sup>سی کوئیں حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوجھی پیتی ہیں۔ چنانچہ جبرئیل امین نَ آبُ سَ يُوجِهَا مَسَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قيامت كِراَئِ كَا؟ فرمايا: "مَاالْمَسُولُ عَنْهَا بأعُلَمَ مِنَ السَّاقِل " ﴿ آبِ سَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّم فَ قَرْما يا كَمَاسَ بارے مِين سوال كرنے والے سے زيادہ مجھے علم نہيں ہے۔ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت آئے گی مگریہ مجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ پیخواب امام مالک ہی دیکھ سکتے تھے،خواب بھی علمی ہے جواب بھی علمی ہے اور حدیث كى طرف اشاره ب،امام مالك بى اس كے مخاطب بن سكتے ہيں۔ ابن سيرين نے اس آ دى سے فرمايا كه امام ما لک سے کہددینا کے حضور کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ موت کہاں آئے گی کس زمین میں آئے گی۔اس کاعلم ان یا نج چیزوں سے ہے جن کاعلم اللہ کے سوائسی کنہیں ہے۔

آپاره: ۲۱،سورة لقمان، الآية: ۳۳. گپاره: ۲۱،سورة لقمان، الآية: ۳۳. گپاره: ۲۱،سورة لقمان، الآية: ۳۳. گاره: ۲۸،سورة لقمان، الآية: ۳۳. گالصحيح للبخارى، كتاب الايمان ، باب سوال جبرئيل النبي الله عند ۲۸، قم: ۲۸.

امام مالک بیجواب س کرمطمئن ہوگئے اور پھر گھر ہے ہیں نظے یہاں تک کہ وفات ہوگئی اور مدینہ کی زمین نے قبول کیا اور جنت البقیع میں مزار ہے جو ہرمسلمان کے لئے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ تو بہر حال امام مالک امام وارالبجر ہ ہیں اوران کا زیادہ تر فقہ مغربی ممالک میں پھیلا ہوا ہے حوعرب کے مغربی حصے ہیں ان میں زیادہ تر مالکی ہی آباد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی قیام نجد میں رہا ہے۔ اس لئے نجد اور یمن کے لوگ بیشرت حنبلی ہیں اور فقہ جنبلی بیمل پیراہیں۔

احسانِ عظیم ..... تمام ائمہ برق ہیں جس کا دامن تھام لو گے انشاء اللہ نجات ہوجائے گی یہ سب حضرات تھائی ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنے اصولِ فقہ اور اپنے اجتہاد سے کتاب وسنت سے مسائل اخذ کئے اور مسائل نکال کر دین کوباغ و بہار بنا دیا اور ایک لاء اور ایک قانون کی صورت ہیں فقہ کو مرتب کیا۔ جن کے ابواب الگ الگ ہیں۔ باب الاف اصات، باب المدافات، باب المداور عذ، باب الاراضى وغیره۔ باب الاف اصات، باب المداور عذہ باب الاراضى وغیره۔ سارے مسائل ان ابواب کے نیج جمع ہیں۔ ساری چیزیں اسخر اج کرے جمع کردی ہیں۔ ان کا بھی امت پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالی ان کو جز ائے خیر دے اور ان کے مقابر کونور سے منور فرما دے آگر یہ اسخر اج نہ کرتے تو احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالی ان کو جز ائے خیر دے اور ان کے مقابر کونور سے منور فرما دے آگر یہ اسخر اج نہ کرتے تو احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالی ان کو جز ائے خیر دے اور ان کے مقابر کونور سے منور فرما دے آگر یہ اسخر اج نہ کرتے تو احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالی ان کو جز ائے خیر دے اور ان کے مقابر کونور سے منور فرما دے آگر یہ اسخر اس فقہ میں موجود نہ ہوتیں۔ بردی دقت اور دشواری پیش آتی۔

عُر فاءِ اسلام کی خدمات ....عرفاء اسلام جن کا دوسرا نام صوفیاء کرام ہے۔ ان حضرات نے اخلاقیات کو سنجالا ہے اس طرح پر کہ بال کی کھال نکال کرانسانوں کے سامنے پیش کردی۔ روح کی حکمت بیان کی اور بتایا کہ نفس میں اتنی مکاریاں ہیں ان کا توڑیہ ہے۔ کہ اگر نفس میں بیکید پیدا ہوتو اس کی کاٹ بیہ ہے اور نفس میں بید خواہش پیدا ہوتو اس کی کاٹ بیہ ہے اور نفس میں بیدا ہوتو اس کی کاٹ بیہ ہے۔ اور کوئی رغبت اور تمنا پیدا ہوتو اس کی کاٹ بیہ ہے۔ بیان حضرات صوفیاء ہی کا خواہش پیدا ہوتو اس کی کاٹ بیہ ہے۔ بیان حضرات صوفیاء ہی کا خطیل ہے کہ حکمت قلب کی انہوں نے تعلیم دی اور انہوں نے دلوں کومنور کیا اخلاق سے اور ان ہی اخلاق کے ذریعہ ترکی نفس کیا اور انسان کوانسان بنایا۔ فَجَوَا هُمُ اللّهُ خَیْرَ الْجَوَا ءِ

أمراءِ اسلام كى خدِ مات ..... أمراء اسلام انہوں نے شعبہ معاملات كوسنجالا ـ لين دين اور جھروں كے فيصلوں پرامراء اسلام مقرر ہوئے ، دنیا بھر کے جھر ئے مٹائے ـ لوگوں کے مقد مات فيصل كئے ، فوجدارى كے الگ ديوانى كے الگ ہر ہر دائرے كے مقد مات سنجا لے اور ستقل كتابيں لكھيں گئيں ، حافظ ابن تيمين كتاب ہے ديوانى كے الگ ہر ہر دائرے كے مقد مات سنجا لے اور ستقل كتابيں لكھيں كئيں ، حافظ ابن تيمين كتاب ہے دائے ہیں ، ادراسی طرح بہت ہے ائم علوم نے كتابيں لكھيں كى نے سیاست كے اصول واضح كئے ہیں ، فصل خصو مات اور مقد مات كا فيصلہ كرتے كے لئے اس لئے ان امرانے بہت او نچا كام كيا ہے كہ اس شعبہ كے مقالَق كو واضح كيا ہے كہ اس شعبہ كے مقالَق كو واضح كيا ہے كہ اس شعبہ كے مقالَق كو واضح كيا ہے داس شعبہ كے مقالُق كو واضح كيا ہے ـ داس شعبہ كے مقالُق كو واضح كيا ہے ـ داس شعبہ كے مقالُق كو واضح كيا ہے ـ داس شعبہ كے مقالُق كو واضح كيا ہے ـ دائم اللّه خيْدَ الْحَجَورَة اللّه مُنْ اللّه خيْدَ الْحَجَورَة اللّه مُنْدَ اللّه حَيْدَ الْحَجَورَة عَيْدَ اللّه حَيْدَ اللّه حَيْدَ اللّه حَيْدَ الْحَجَورَة عَيْدَ اللّه عَيْدَ اللّه حَيْدَ اللّه اللّه حَيْدَ اللّه اللّه حَيْدَ اللّه اللّه اللّه حَيْدَ الْحَدَة اللّه اللّه اللّه حَيْدَ اللّه اللّه

خُلفاءِ اسلام کی خدمات ....اس پانچویں شعبہ کوسنجالا ہے خلفاء اسلام نے جیسے صدیق اکبرٌ فاروق أعظم م وغیرہ یہ حضرات در حقیقت ذمہ دار تھے ملک کے نظام کے نظام کے تنظیم ملت اور تنظیم امت کے ان حضرات نے پوری امت کواور مغرب دمشرق کے مسلمانوں کوا بک لڑی میں پرودیا تھا کہ نہ آپس میں لڑیں نہ جھڑئی یں نہ تعقبات برتیں نہ آپس میں گالم گلوچ کریں نہ سب وشتم کریں۔اگر سی کوشبہ ہوتو محبت سے پیش کردیں، دوسرا محبت سے جواب دے۔اگر سمجھ میں نہ آئے تواسے معذور سمجھ اور یہ خیال کرے کمکن ہے میں ہی غلطی پر ہوں۔ دوسرا حق پر ہو۔ یہ کہنا کہ میں ہی حق پر ہوں، دوسرا خلطی پر ہے۔ دائے دہی کے معاملہ میں بالکل غلط چیز ہے۔ خلفاء کیلئے طریق عمل ……سیدنا حضرت شخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے ایک خلیفہ کوخلافت عنایت فرمائی اس زمانے کے دستور کے مطابق گری بائد ہی اور کچھ وصیتیں کیس اور کہددیا گئم میری طرف سے تا ئب اور خلیفہ ہوجا کر لوگوں کی تربیت کرو، اصلاح کروان خلیفہ نے رخصت کے وقت عرض کیا کہ حضرت! پچھ فیصحت فرما ہے تا کہ میں اس نفیصت نرمایا کہ: نہ تو نبوت کا وعوئی کرنا اور نہ میں اس نفیصت پرکار بندر ہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نفیصت فرمائی اور فرمایا کہ: نہ تو نبوت کا وعوئی کرنا اور نہ میں اس نفیصت پرکار بندر ہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نفیصت فرمائی اور فرمایا کہ: نہ تو نبوت کا وعوئی کرنا اور نہ میں اس نفیصت پرکار بندر ہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نفیصت فرمائی اور فرمایا کہ: نہ تو نبوت کا وعوئی کرنا اور نہ میں اس نفیصت پرکار بندر ہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نفیصت فرمائی اور فرمایا کہ: نہ تو نبوت کا وعوئی کرنا اور نہ میں اس نفیصت نہ پرکار بندر ہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نفیصت فرمائی اور فرمایا کہ: نہ تو نبوت کا وعوئی کرنا اور نہ میں اس نفیص کی دو باتوں کی نفیصت فرمائی اور فرمایا کہ: نہ تو نبوت کا کوئی کرنا اور نہ کیا کہ بی کھر کی کرنا اور نہ کوئی کرنا اور نہ کیا کہ کوئی کرنا اور نہ کوئی کرنا اور نہ کیا کہ کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا اور نہ کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کوئی کرنا کوئی کرنا

خلیفہ بین کر جیران و پریشان ہوئے کہ حضرت آپ کا خادم غلام برسوں آپ کی صحبت میں رہا کیا بچھ سے بیہ ممکن ہے کہ بیس خدائی کا دعویٰ کر وں ۔ جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہووہ کب نبوت کا دعویٰ کر ہے گا؟ تو حضرت نے یہ کیسی نصیحت فرمائی ۔ نصیحت فرماتے کہ بھائی عبادت میں ثابت قدم رہنا اخلاق کی حفاظت کرنا مخلوق کی اصلاح کرنا اور یہ کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا ہی تو ہم لوگوں سے ممکن ہی نہیں اس نصیحت سے کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی فرمایا کہ اس کے معتی سمجھ لو پھر بات سمجھ میں آجائے گی۔

فرمایا: کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو کہہ دے وہ اٹل ہو۔اگر وہ چاہے کہ زمین بن تو زمین بن کررہے۔
ناممکن ہے کہ نہ بے ۔ارادہ خداوندی پرمراد کا مرتب ہوناقطعی اور لازمی ہے بیناممکن ہے کہت تعالی ارادہ فرما ئیں
اوروہ پورانہ ہووہ تو قادر مطلق ہیں۔ ﴿إِذَا آرَادَ شَیْئُ اَنْ یَّقُولُ لَلَهٔ کُنْ فَیَکُونُ ﴾ آگروہ ارادہ کرے کہ
جہان بے تواسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اسباب فراہم کریں ، وہ اسباب کے تاج نہیں ۔اسباب کے وہ خالق ہیں وہ ہوجاتی ہے تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جووہ ارادہ کرے اور کہہ دے وہ
اٹل ہو ٹلنے والی چیز نہ ہو۔

خدائی کا دعویٰ کرنا۔

<sup>🛈</sup> پاره: ۲۳، سورة ياس، الآية: ۸۲.

نصیحت کرتاہوں کہ بید ہوئی نہ کرنا۔ نبوت کا دعوئی کرنے کا بیمطلب نہیں کہ م یوں کہو کہ میں نبی ہوں بلکہ اپنا اندر
خاص وہ شان پیدا کر کے جو نبی کے اندر ہوتی ہے یوں کیے کہ جو میں کہ درہا ہوں وہی حق ہے اس کیخلاف سب
باطل ہے۔ اس چیز کا مدعی بننا در پر دہ نبوت کا دعوی ہے اور جو یوں کیے کہ میں نے ادادہ کرلیا ہے وہ ہوکر رہے گا۔
دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مخلوق کٹ جائے ، خون بہہ جائے گر بیہو۔ بیدر پر دہ خدائی کا دعوی کرنا اس کا بیہ مطلب
ہے کہ اپنے ادادے کو یوں مت سمجھنا کہ بیائل ہے اور ہونا ہی جا ہے اور اس کیخلاف ممکن نہیں حالا تکہ ہر چیز میں
تہارا خلاف ممکن ہے، بیتو ہوادعوی خدائی کا حاصل ۔ اور دعوی نبوت کا حاصل ہے کہ جو تہاری زبان سے نکل جائے
اس پر جے رہوگویا کہ اس کیخلاف باطل ہے حالانکہ بیناممکن ہے وہ خدا کا مقام ہے اور یہ نبی کا مقام ہے۔

تو حضرت شخ نے بڑے بلیغ پیرائے میں نفیجت فرمائی۔ ظاہر میں تو بڑی وحشت ناک نفیجت تھی کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، نبوت کا دعویٰ مت کرنا، گر جب معنی بیان کئے خدائی اور نبوت کے تو سمجھ میں آگیا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے آدمی در پردہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو جمود کرتے ہیں کہ وہی تھے ہے جو ہم کہدر ہے ہیں۔ وہ در پردہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ورندان پر کوئی وتی یا الہام آرہا ہے کہ وہی حق کہدر ہے ہیں دوسراحق کہدی نبیس سکتا ہے۔ وہ مسلہ جو قر آن وحدیث سے ثابت شدہ ہے اس کے بارے میں تو کہد سکتے ہیں کہ یہ ہی تی ہے۔ اس کے خلاف ہر گرنہیں۔ ہاں اپنی رائے اورفکر کے بارے میں ریکھیں کہ یہ ہی تق ہے بیٹیں ہونا جا ہے۔

ان جھڑوں کا فیصلہ جب ہی ہوسکتا ہے جب امت کا نظام بنا ہوا ہو پھراس فتم کے مدعی مغلوب ہو جا کیں گے اور داقعی جو حقانی لوگ ہیں وہ غالب آ جا کیں گے۔ یہ کام ہے نظام و تنظیم کا جب تک تنظیم نہ ہو، نظام نہ ہواس وقت تک معاملہ ہیں سلجھ سکتا ہے۔ اس خدمت کو انجام دیا ہے خلفاء اسلام نے یہ ہی در حقیقت ملک کے نظام اور تنظیم ملت کے ذمہ دار تھے۔ ان ہی حضرات نے امت کو جوڑا ہے اور ایک پلیٹ فارم پرجمع کیا ہے۔

محافظین مشکون نبوت کی تعظیم ضروری ہے ..... خلفاء اسلام نے تنظیم ملت کی ذمہ داری تبول کی۔امراء اسلام نے جنگر وں اور فیصلوں کونمٹا یا عرفاء اسلام نے جنگر وں اور فیصلوں کونمٹا یا عرفاء اسلام نے جنگر وں اور فیصلوں کونمٹا یا عرفاء اسلام نے عقا کدکو درست کیا۔ یہ پانچ طبقے اکا براہل اللہ کے بین جو اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے ان پانچ سعبوں کومضبوط کیا اور مضبوط جنیا دوں پر قائم کیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔

اس کے ساتھ ہی ایک بات اور سمجھ لینی چاہئے وہ یہ کدا یک مقدمہ ہوا تفصیل اس میں بہت ہے گر میں زیادہ تفصیل نہیں کرسکتا ای لئے میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ طالب علمانہ انداز میں کہوں گایہ تو محض طالب علمانہ اندازہ ہے جودرس ویڈرٹیں میں طالب علموں کے سامنے کہا جاسکتا ہے اگر چرا پر عرفی طور پر طالب علم نہیں ہیں گر حقیقنا تو طالب علم ہیں ورز جلسوں میں کیوں آتے ؟علم کی طلب ہی تو آپ کو لے کرآئی ہے۔ آپ بھی طالب علم ہیں اور میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ اور آپ سے کم رتبہ ہوں درس ویڈرٹیس نہی گر بچھتو سمجھ جائیں گے۔

میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اتن بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے کہی ہے کہ پانچ شعبے ہیں اور ان
پانچوں شعبوں کو پانچ طبقات نے اٹھایا ہے اور وہ طبقے سب کے نز دیک معظم وکرم ہیں اس لئے امراء اسلام بھی
ہماری ایک آنکھ ہیں۔اسی طرف عرفاء اسلام بھی ہماری ایک آنکھ ہیں۔اور خلفاء اسلام بھی ہماری ایک آنکھ ہیں ۔ تو
آدی اپنی کس آنکھ کو چھوڑ لے؟ سب کو یکسال طور پر ہم کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا اسی بنا پر سب ہمارے نز دیک معظم
وکرم ہیں سب کے آگے کردن جھکا ناہمارا کام ہے۔

اگر کوئی شخص محدث کے آگے گردن جھکا دے۔اور فقیہ کنجلاف کرے۔وہ در حقیقت امتی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہائے امت کا شیح فرووہ ہے کہ حکماء فقہاء صوفیاء عرفاء امرا خلفاء سب کوواجب التعظیم سمجھ کرسب کے آگے کردن جھکا دے۔اس لئے کہ بیر پانچوں طبقے وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ایک شان کوسنجالا ہے آپ کی ایک شان عقیدے کی ہے۔ایک شان عبادت کی ہے ایک شان اخلاق کی ہے ایک شان معاملات کی ہے ایک شان خلافت و تنظیم ملت کی ہے۔

یے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ شانیں ہیں انہیں فکرانے کا پیمطلب ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں تعارض پیدا کررہے ہیں جولوگ ان میں باہم مکر دےرہے ہیں یہ سوائے جہل کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ شؤ ن نبوت میں نکراؤ پیدا کرناعلم والے کا کام نہیں ہے اور نہلم والے کا کام بیہ ہے کہ طبقات امت میں فکراؤ پیدا کرے ۔حقیقت بیہ ہے کہ ہرایک کے سامنے گردن جھکا دے اور ہرایک تعظیم ونکریم ضروری سمجھے۔ نظم مسائل .....ایک دوسری بات اور سمجھ لیجئے وہ طالب علمانہ ہی ہے اور وہ بیہے کہ ہر طبقے نے کتاب وسنت سے نظم قائم کیا ہے بعنی اسلامی مسائل بے تکے نہیں ہیں ہر مسئلہ ایک لڑی کے اندر پر ویا ہوا ہے اور مسائل کا ایک نظام ہے۔اور پورے مسائل منظم ہوکرایسے ہیں جیسے موتیوں کا ایک ہار ہوتا ہے اگر ایک موتی جے سے نکال دوتو ہار ناقص ہوجائے گااور چونکہ ہرکڑی دوسری کٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہٰذا ہر شعبہ نہایت منظم ہے۔ تنظیم بلا امام ممکن تنبیس .....آپ جانتے ہیں کنظم ونظیم بغیرامام کے نہیں ہوتی مثلاً اگر شیح میں ایک ہزار دانے ہیں مگرامام نہ ہو جسے القند کہتے ہیں۔وہ ایک لمبادا نہ ہوتا ہے تبیج کے درمیان وہ اگر پچ میں نہ ہوتو وہ تبیج نہ ہوگی بلکہ مالا کہلائے گی۔اگر تیج ہی بنانی ہے تواکی گرہ جے میں ضرور ہونی جائے جے آب امام کہیں ای سے سارے دانے جڑے ہوئے ہوں گے۔وہ گرہ آ پا گرکھول دیں تو سارے دانے بکھر جائیں گے۔حجماڑ ومیں ہزاروں بینکیس ہوتی ہیں ایک سینک کوآپ چنگی ہے مسل دیں تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن اگر بندھن باندھ کرجھاڑ و بنا کیں تو گھر کا کوڑا کباڑ آ دھ گھنٹے میں صاف کردیں گی۔ایک سینک میکام نہیں کر عتی ہے ساری سینکیس ال کر پھینکیں گی۔اور ملنے کی شرط یہ ہے کہان میں بندھن بندھےوہی بندھن ان کاامام ہےاگران میں بندھن نہ ہوتو وہ منتشر ہوجا ئیں گی بھر جا ئیں گی کوڑا کہاڑتو کیاصاف کرتیں وہ خود کیاڑین جا کیں گی لیکن اگر بندھن باندھ دیااور ایک ڈورے کے تابع کر دیاان کوتوسارے گھ

کاکوڑا صاف ہوجائے اور جھاڑو ایک جگہ رکھی ہوئی موزوں نظر آئے گی۔ گویا کہ صاف کرنے کا آلہ موجود ہے۔ جو بڑے سلیقہ سے رکھا ہوا ہے۔ بغیرا مام و بندھن کے نظام قائم نہیں ہوسکتا ہے۔

اسلام ایک اجھا کی فدہب ہے ہر چیز ہیں اس نے نظم قائم کیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھوں اور جماعت کے اندر بھی پھر ترتیب قائم کی ہے کہ امام کیا کرے گا اور تم کیا کرو گے۔ امام کیا پڑھے گا اور تم کیا پڑھے گا اس میں تہدیں آ زادی نہیں بلکہ ایک نظم کے تحت نماز پوری کرنی ہوگ ۔ حدیث شریف میں ہے: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَ مِی تَہدیں آ زادی نہیں بلکہ ایک نظم کے تحت نماز پوری کرنی ہوگ ۔ حدیث شریف میں ہے: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَ لَا الْمَصَّالِيْنَ قُولُو الْمِیْنَ. بیحدیث کا آخری کھڑا ہے مطلب بیہ جب امام اللّٰهُ اَکُبَو کہ سب اللّٰهُ اَکُبَو کہ کہؤ جب وہ رکوع کر ہے تم بھی تجدہ کرو، وہ قیام کرے تم سب قیام کرواور جب امام وَ لَا الْمَصَّ اللّٰهِ اَکْبُو کہا ہے۔ امام کھیرے تو تم بھی سلام پھیرو۔

توتم کلیۂ امام کے تائع ہو برنقل وحرکت ہیں اگر تائع نہ ہو کے اور اطاعت نہ کی تو آپ جماعت ہے الگ ہو جا کیں گئی آپ کی نماز اس لئے کہ آپ امام سے مخرف ہو جا کیں گئی آپ کی نماز اس لئے کہ آپ امام سے مخرف ہو گئے۔ جماعت کی نماز بن نہیں سکتی جب تک آپ اطاعت کامل نہ کریں ۔ لیکن إنفرادی طور پر بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ پڑھ لیا کروجتنی چاہے پڑھولیکن جماعت سنتِ موکدہ ہے اور بعض ائمہ کے یہاں واجب قرار دی گئی ہے اور بعض کے یہاں فرض ہے کہا گرنماز باجماعت ترک کردی تو وہ اس کامشخق کہاس کوئل کردویا جمل میں ڈال دو۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں بیہ ہولت ہے کہ وہ جماعت کوسنت موکدہ کہتے ہیں جو قریب قریب واجب کے ہوتی ہوتی ہے تو جماعت بن نہیں سکتی جب تک امام نہ ہو اور امام، امام نہیں ہوسکتا جب تک کہ سب مطبع نہ ہوں امام بتادیا اور مقتذی کھڑے ہوگئے ، لیکن کوئی تئبیر کہتا ہے تو کوئی تکبیر کے بجائے السلام علیم ورخمتہ اللہ کہتا ہے۔ کسی نے سجدہ کیا تو کسی نے دکوئ کی طرف منہ کیا تو کسی نے مشرق کی طرف منہ کیا تو امام جب ہی بنتا ہے جب سب مطبع ہوں۔

سمع وطاعت ..... بى اكرم سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه: "إسْسَهُ عُوْا وَاَطِیُعُوا وَاَوُ اُمِّرَ عَلَیْكُمْ عَبُدُ عَلَامَ كُوبَ مَ مُجَدًّ عُ الْاَطْوَ افِي اللهِ عَنَى عَلَامُ وَاللهِ عَنْ مُراسِمَ اللهِ عَنْ مَعْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عُلْمُ عَالْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَ

فرائض امير ..... نبى كريم صلى الله عليه وسلم ونيامين تشريف فرمايين اور حضرت ابو بكرصد اين في چند صحابه كوساته كرسفر كيا - حضرت صديق اكبر في في ماياكه بهائى كسى كوامير مقرر كراو - لوگول في عرض كياكه حضرت! آپ سے

<sup>[</sup> السنن للترمذي، ابواب الجهاد والسير، باب ماجاء في طاعة الا مام، ج: ٢، ص: ٢٩٨، وقم: ١٢٢٨.

زیادہ انصل ہم میں کون ہے؟ کہ جس امیر بنادیں آپ افضل الصحابہ میں فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کوئی اور بن جائے۔عرض کیا بیہوہی نہیں سکتا۔ آخر کارسب نے مل کر حضرت صدیق اکبر گوہی امیر بنادیا۔

حضرت نے فرمایا کہ جب میں امیر بن گیا تو اطاعت کرو گے۔عرض کیا کہ لازمی طور پر کریں گے عہد و
پیان لیا کہ مخرف تو نہیں ہوگے؟ عرض کیا کہ قطعاً نہیں۔ جب منزل پر پہنچ تو سب کے بستر کھول کر بچھانے شروع
کے لوگوں نے کہا حضرت ہم بچھا نمیں گے فرمایا کہ امیر کے کام میں دخل مت دوامیر کی اطاعت واجب ہے کسی کو
بستر ہنیں بچھانے دیا بھی جگہ صاف کررہے بین بھی کپڑا بچھارہے ہیں جہاں کوئی آیا کہ حضرت میں کروں گاہیکام
فرماتے کہ میں امیر ہوں امیر واجب الاطاعت ہوتا ہے۔

لوگ عاجز آگئے کھانا پکانے کا دفت آتا۔ تو جنگل سے لکڑیاں لارہے ہیں کبھی بازار میں گوشت خرید نے جارہے ہیں بھی بازار میں گوشت خرید نے جارہے ہیں لوگوں نے عرض کیا حضرت! ہم میکام کریں گے۔ فرمایا کہ امیر کے کام میں دخل مت دولوگ عاجز آگئے کہ ہم کس مصیبت میں گرفقار ہوگئے کہ ہمارے امام مقتذاء بڑے اور ساری خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے جوتے بھی سید ھے کررہے ہیں بستر بھی بچھارہے ہیں کھانا بھی پکارہے ہیں اورکوئی بول بھی نہیں سکتا اور جہاں کوئی بول بھی نہیں سکتا اور جہاں کوئی بول بھی نہیں سکتا اور جہاں کوئی بول تو کہا کہ میں امیر ہوں واجب الاطاعت ہون اس لئے لوگ عاجز آگئے۔

عجیب لطیفہ .....اس سفر میں ایک لطیفہ بھی پیش آیا۔ وہ بھی سنا دوں۔ گومضمون سے متعلق نہیں گراس واقعہ کا جز ہے کہ ایک روز حضرت صدیق اکبڑنے کھانا وغیرہ پکا دیا گرکسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کسی کام سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کو بھوک بے تحاشہ گئی۔ انہوں نے کھانے کے نگران سے کہا کہ بھائی کم از کم مجھے ایک روٹی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا تا۔ گران نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے اور ان کی جازت نہیں ہوگی تو میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت منت ساجت کی کہ بھائی مجھے ضعف طاری ہور ہاہے۔ جوک ستاری ہے۔ ایک آ دھروٹی دے دو! کیجھے سہارا ہوگا۔ انہوں نے بھرانکار کیا اور ان کوروٹی نہیں دی۔

تو صحابہ بھیے مقدس ہیں ویسے ہی اندرخوش طبعی بھی ہے۔ فرمایا کہ اچھا ہیں مجھوں گانہ دے تو رو ٹی۔
اس حال میں بھو کے بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعدوہ جنگل کی طرف اٹھ کر چلے، اچا تک دیکھا کہ ایک دیم ناصی عمدہ
بیٹی ہوا آ رہا ہے۔ وہ گاؤں کا کھیا تھا۔ لباس ہے ہی معلوم ہورہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بڑا آ دمی ہے اور اچھی خاصی عمدہ
اونٹنی پر سوار ہوکر آ رہا ہے۔ ان صحائی نے کہا کہ چودھری صاحب کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے کہا جھے ایک غلام
خریدنا ہے جیتی باڑی کے کام کے لئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس غلام موجود ہے اور پانچ سودرہم میں نچ سکتا
ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ پانچ سودرہم کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر غلام اچھا ہے انہوں نے کہا کہ بہت بچھ
دارہے معاملہ طے ہوگیا اور پانچ سودرہم لے کر اشارہ ان کی طرف کیا جنہوں نے رو ٹی نہیں دی تھی کہ وہ بیٹا ہوا
دارہے معاملہ طے ہوگیا اور پانچ سودرہم لے کر اشارہ ان کی طرف کیا جنہوں نے رو ٹی نہیں دی تھی کہ وہ بیٹا ہوا
ہوا کہ کو جاتا ہے تو کہتا ہے۔

کہ میں غلام کب ہوں؟ میں تو آزاد ہوں۔اس کا خیال نہ کچئوانہوں نے کہا کہ میں بچھ گیا۔ بعضوں کے دماغ میں ہواہی کرتی ہے۔ابیع میں انہوں نے کہا کہ چلائے گا بھی کہ میں غلام کب ہوں؟۔ میں تو حربوں۔آزاد ہوں اس کا بھی خیال نہ کیجئیو بیاس کی عادت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔

چودھری صاحب نے کہا کہ: میرے گھر،اس نے کہا کہ: کیوں؟ کہنے گئے: میں نے کجھے خریدا ہے۔اس نے کہا کہ: واللہ صاحب نے کہا کہ: میرے گھر،اس نے کہا کہ: کیوں؟ کہنے گئے: میں نے کجھے خریدا ہے۔اس نے کہا کہ: واللہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزادہوں،اس نے کہا: مجھے معلوم ہے کہ تیری عادت یہی ہے۔اب یہ چلار ہاہے کہ میں آزادہوں۔ حرہوں۔ گرچودھری صاحب چونکہ طاقت ور تھے، زردتی اٹھا کر اونٹ پرسوار کیا اور لے جانا شروع کیا اور اس نے ہائے وائے شروع کی کہ مجھے غلام بنادیا، میں تو آزادہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیری ساری داستان من چکا ہوں۔ تیری عادت ہی ہے۔

ادھر سے صدیق اکبڑ چلے آرے تھے دیکھ کریے چلائے کہ امیر الموشین میر اتو ناطقہ بند کر دیا ہے اور بجھے فلام بنا دیا ہے اور یہ چودھری بجھے لئے جارہا ہے۔ صدیق اکبڑھ بھی لوگ احترام کرتے تھے۔ چودھری اتر اسواری سے اور سلام عرض کیا ، حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیتو میراساتھی ہے اسے تو کہاں لئے جارہا ہے۔ کہنے گا حضرت بی میں نے تو اسے پانچ سو درہم میں خریدا ہے۔ فرمایا کہ بیغلام نہیں ، بی آزاد ہے بیکس نے بیچا ہے۔ اشارہ کیا کہ فلال صاحب نے بیچا ہے۔ میں نے رقم بھی ان کو بھی دی ہے۔ انہوں نے آکہ المحمد ایق المجر سمجھ گئے کہ کس نے نداق کیا ہے ان کے ساتھ جب واپس آئے تو جنہیں روثی نہیں کی تھی انہوں نے آگھ سے اشارہ کرکے کہا کہ اب کہؤکیا حال ہے۔ تو نے جھے ردثی سے عاجز کر رکھا۔ اب بتا۔ صدیق آکبڑ جب پنچ تو فرمایا: کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! نجھے بہت بھوک لگ رہی تھی میں نے اس کی بہت منت کی کہ بھائی آدھی بی روثی دے دو، پچے سہارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا: جب تک امیر نہیں آئی میں نے اس کی بہت منت کی کہ بھائی آدھی بی روثی دے دو، پچے سہارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا: جب تک امیر نہیں آئی میں ہے میں نہیں دوں گا، تو میں روثی دے دو، پچے سہارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا: جب تک امیر نہیں آئی گیے ہوں پانچ سودرہم واپس کے بھائی آدھی بیت ہے دہ پانچ اس کی گلوخلاصی ہوئی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سایا گیا تو آپ مسکرائے اور منہ پر رومال رکھ لیتے۔ کویا پہ بچیب لطیفہ بن رکھیا جب بھی اس واقعہ کا ذکر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سایا گیا تو آپ ہے کہ بیا طیفہ بن

نظم اجتماعیت ..... بیدواقعداس پریاد آیا تفاکی نماز کے اندر بھی جماعت رکھی ہے اور اس جماعت کا ایک امام مقرر کیا ہے اور وہ بھی مطاع جس کی اطاعت کی جائے سفر پیش آئے تو اس میں ایک امام بنالیا جائے تاکہ سفر منظم ہوگھر میں اگر ہوتو ایک کو بڑا سمجھ لواور اس کے احکام کی تعمیل کروگھر میں نظام پیدا ہوگا۔ حج رکھا تو اس میں امام الحج مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ زکو قد کھی تو بیت المال میں ایک کوامام مقرر کیا کہ وہ ہر چیز کی زکو قد وصول کیا کرے تو ہر چیز میں ایک جماعتی اور

اجماً عَنظم قائم كيااوراس كاايك ايك امير مقرر كيااوراس كي مع وطاعت واجب قرار دى كهاس كي اطاعت كرو\_

اس طرح ہرفن کا ایک امام مقرر ہے عقیدہ میں مرکز حق تعالی شانۂ کی ذات ہے اس میں امام مقرد کئے ۔ چنا نچے عقا کد میں دو ہوئے ہوئے امام ہیں۔ ایک امام ابوائس اور ایک امام ابوائس اشعری ہیں اور ایک امام ابوائس اشعری ہیں اور یہ دوامام ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ جن کی رائے فن عقا کد میں فن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لئے بعض لوگ اشعری ہیں اور بعض لوگ اپنی نسبت دوسرے امام کی طرف کر کے اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں ان میں آپس میں پھے تھوڑے بہت اختلافات بھی ہیں مگر وہ اختلافات لفظی کے قریب قریب ہیں۔ عقا کد سب کے ایک ہی ہیں ، جب اس فن کا کوئی ہوا اسکند ہوتو اس میں ایک امام ابوائس کے ایک ہوں ہیں ایک امام ابوائس کے ایک کی اطاعت کر لو مقرر کر دوامام شافعی ہوں ، امام ابوطیفہ " امام مالک "ہوں جب کوئی مسئلہ اختلافیہ آگے تو کسی ایک کی اطاعت کر لو تا کہ تمہارے اندر نزاع نہ بیدا ہو۔

مبنی بر ججت اختلاف مذموم نہیں ۔۔۔۔۔اس کے کہ ستلہ میں نزاع نہیں۔ مسئلہ میں اگراختلاف ہوتواختلاف جت کا ہوتا ہے اور نزاع وجدال جو ہوتا ہے وہ نفسانی جذ بے کے تحت ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے اور ججت ہے جواختلاف ہوتا ہے وہ برانہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ہراختلاف برانہیں ہے۔ مثلاً چوراورڈا کوا تفاق کرلیں توبیا تفاق اچھانہیں ہے۔ برائی میں اگر لوگ متحد ہوجا کیں تو وہ اتحاد بھی برا ہوگا اورا گر بھلائی کے اوپرلوگ جمع ہوجا کیں تو وہ اتحادا چھا ہوگا۔

اختلاف تفااس میں وہ معذور معنظ '۔ چونکدان کی عظمت قلب میں موجود تھی اس لئے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ مسئلہ کہ خاصیت لڑائی نہیں بلکدایئے نفسانی جذبات سے لڑتے ہیں اور مسائل کوآٹر بنار کھا ہے۔

آمین بالشر ..... ہارے بچپن کا زمانہ تھا ہمارے ہاں سہار نپور میں مارج نام کا ایک کلکٹر تھا۔ تھائی لینڈ کا رہنے والا سلاً یور پین تھا۔ مگر نداق و ذوق اس کا ایشیائیت کا تھا کیونکہ اس کی بیدائش ہندوستان کی تھی۔ اس کے زمانے میں ایک جھگڑا پیش آیا کہ ایک جنفی کہیں اہل صدیث کی مسجد میں چلا گیا۔ انہوں نے زور سے آمین کہی۔ اس نے آہستہ ہیں۔ وہاں سب جہلا جمع شے انہوں نے اس کی مار پٹائی کی کہ اس نے زور سے آمین نہیں کہی۔ پٹے بٹے وہ چلایا کہ حنفیوا دوڑو، دوڑو، تمام حنی جمع ہوگئے انہوں نے اہل صدیث پر جملہ کر دیا۔ اب اہل صدیث چلائے کہ اے اہمحدیث دوڑو! ادھر سے اہل صدیث آگئے۔ غرض لاٹھی جلی کتوں کے ہی سریصے۔ بلوہ عام ہوگیا فریقین سے رپورٹ درج کرائی۔ ادھر سے اہل صدیث آگئے۔ غرض لاٹھی جلی کتوں کے ہی سریصے۔ بلوہ عام ہوگیا فریقین سے رپورٹ درج کرائی۔

ارج کا زماند تھااس کے یہاں مقدمہ پیش ہوا۔ فریقین کے وکلاء نے بحث کی آ مین کے مسلم میں۔ اب
اس کی مجھ میں نہ آئی اس نے کہا کہ بھائی کیا آ مین کی جائیداد کا نام ہے؟ یا کوئی جا گیرہے؟ یا کوئی بلڈنگ ہے؟
آخریم کس چیز پرلارہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ صاحب! مسلم ہے۔ اس نے کہا کہ مسلے پر کیوں لاتے ہو؟ لڑائی کی کیا وجہ ہے۔
عورت پر ہوتی ہے دولت پر ہوتی ہے۔ جائیداد پر ہوتی ہے۔ مسلم پر کیوں لاتے ہو۔ آخر بیلاائی کی کیا وجہ ہے۔
انہوں نے کہ صاحب ایک حدیث میں آیا ہے کہ آئین زور سے کہوا ورائیک حدیث میں آیا ہے کہ آہت ہے پڑھو۔
اس نے کہا بھائی، جے زور سے پڑھنے کی حدیث پینی ہے وہ زور سے پڑھے اور جے آ ہت پڑھنے کی حدیث پینی ہوا والی کہ جو تھیں اس نے کہا مین بات نہ آئی کہ آئین بر پہنچا ہوں کہ اور اس کی مجھ میں بات نہ آئی کہ آئین پر پہنچا ہوں کہ اور مسلم ہوا کہ میں رووا و مسلم ہو و کیے کر اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ: ''مسلمانوں کے یہاں آئین کی تین مندانہ کھا۔ اس نے کھا والی کے یہاں آئین کی تین مندانہ کھا۔ اس نے کھاڑا ہے نہ آئیں بالہ جھر کا ہے اور نہ آمین بالہ جھر کا ہے اور نہ آمین بالہ جھر کا ہے اور نہ آمین باللہ و کے بارے میں پیغیم ہرسے حدیث وارد ہے اور یہ جھڑے کی چیز ہیں۔ یہ میں ابالہ جھر کا ہے اور نہ آئی باللہ و کا کے وکلہ دونوں کے بارے میں پیغیم ہی سے دیث وارد ہے اور یہ جھڑے کی چیز ہیں۔ یہ بالہ جھر کا ہے اور نہ آئیوں کہ باللہ و کے بارے میں چین ہی میں ونوں کو مرد کیا وار یہ جھڑے کی چیز ہیں۔ یہ ساللہ کا ہے۔ لہذا یہ ودنوں نے بارے میں چین ویوں کو مرد کی وارد ہے اور یہ جھڑے کی چیز ہیں۔ یہ بارا اجھڑ اا آمین باللہ کا ہے۔ لہذا یہ ودنوں فر این مفسد ہیں۔ جیں دونوں کو رکوں کو رکوں کو رکوں کو رکوں کو کو کو کو کی کور کی کے دونوں کے بارے میں چین ہی دونوں کو رکوں کور کور کر کر کرتا ہوں ''۔

مسائل کی آئر میں اندرونی بخار نکالنا ..... مطلب یہ کہم لوگ آپس میں نفسانی جذبے کے تحت لاتے ہیں اور مسائل کی آئر میں اندرونی بخار نکالنا ..... مطلب یہ کہم لوگ آپس میں کتاب وسنت کی جت ہے اس پر عمل کر یں ۔ لڑائی کے کیامعنی اور نفرت کے کیامعنی ؟ آپس میں مل کر رہوا گرکوئی نہیں مانتا ہے تو جرتھوڑا ہی ہے۔ ان کے پاس بھی جت ہوہ اس پڑمل کر رہا ہے۔ یہ کہنے کا کیاحت ہے کہوہ فاست ہے۔ کا فرہے۔ اس کا مطلب تو ان کے پاس بھی جت ہے دہ اس پڑمل کر رہا ہے۔ یہ کہنے کا کیاحت ہے کہ وہ فاست ہے۔ کا فرہے۔ اس کا مطلب تو یہ جھے پروتی آتی ہے۔ لہذا میری بات مانو۔ دوسرا باطل محض ہے۔ اس کئے وہ جن پرنہیں۔ یہ کہنا غلط بات۔ یہ

مسائل صرف آٹر ہیں ورنہ حقیق لڑائی تو نفسانی جذبات کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ لڑلڑ کرمسلمانوں نے حکومتیں برباد
کیس۔ اپنی جائیدادیں تباہ کردیں۔ اپنی بلڈ تکیس برباد کردیں، جب بے دنیا چلی گئی تورہ گیا دین اورلڑ ناضروری تھا۔
اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ کہا کہ اب دین کو آٹر بناؤ۔ اب جائیدادیں نہیں تو مسکوں پرلڑ و۔ فروعات پرلڑ و۔ بیہ
صرف نفسانی جھگڑے ہیں۔ اگر ججت ہاتھ میں ہے تواس میں جھگڑ ای نہیں۔

امام شافع کے کہتے ہیں کہ چونکہ صدیث ہیں آیا ہے کہ اس لئے زور ہے آ مین کہتا ہوں۔امام ابوصنیف کہیں گے کہ آپ معذور ہیں کیونکہ آپ کے پاس جت ہے۔ میرے پاس صدیث ہے۔ میں آ ہت ہت ہے۔ آپ بھی حق پڑ کہ میرے پاس جدت ہے۔ آپ بھی حق پڑ کہیں گے آپ بھی معذور ہیں چونکہ آپ کے پاس بھی جت ہے۔ آپ بھی حق پڑ کہیں گے آپ بھی معذور ہیں چونکہ آپ کے پاس بھی جت ہے۔ آپ بھی حق پڑ کہا کررہے ہیں۔ میں بھی حق پڑ کہا کررہا ہوں۔ معالمہ ختم ہوا فہ دوئی گئی ، نہ نفر ت بیدا ہوئی۔ نہ بھرا اس لئے کہ جت ہے۔ ہمال اختلاف بلا جت ہوتا ہے۔ تعصب ہے، معناوسے، پارٹی بندی سے وہال اصل میں لڑائیاں نفسانی جت ہوتی ہیں۔ وہ مسئلے کی لڑائی نہیں ہوتی۔ وہ تو مسئلہ کو آڑ بنا کرا پنا اندور نی بخار نکا لنا مقصود ہوتا ہے۔ خذ ہے کے تحت ہوتی ہیں عرض کر رہا تھا کہ فقہ کے مسئلہ میں بہر حال سی کوامام بنا نا پڑ ہے گا، جہاں اختلا فی مسئلہ آ وے تو حید مقصد سن میں عرض کر رہا تھا کہ فقہ کے مسئلہ میں بہر حال سی کوامام بنا نا پڑ ہے گا، جہاں اختلا فی مسئلہ آ وے مثلا آپ علاج کر ائیں اور چار طبیبوں کی چار رائیں دول گا۔ ایک کے میں شفتی وہا کہ ہیں۔ ایک کے میں گر دوائیں دول گا۔ لیک کے کہ میں شفتی دول گا۔ ایک کے میں سے آپ انہا کہ کہ میں تر دوائیں دول گا۔ لیک کے میں مول کے این معل اختیا ہیں کوئی بھی وجہ ہو۔ خواہ یہ وجہ ہو کہ وہ میں سے آپ انتقال کر کے قبر میں چلا جانا چا ہے۔ میں علاج نہیں کراؤں گا۔ چونکہ جان عرب ہو۔ خواہ یہ وجہ ہو۔ کوائی گا۔

یااس وجہ سے کہ اس کے مطب سے شفاء پانے والے بہت ملتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نشخ تیر بہدف ہیں لہٰذائس کا علاج کراؤں گایا یہ وجہ ہو کہ یہ طبیب خاندانی طور پر طبیب ہے اس کے یہاں جدی طب چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا طب سے جو مناسبت اسے ہے وہ دو مرول کوئیں ہے۔ اس بنا پر ہیں اس کا علاج کراؤں گا کہ کوئی بھی وجہ ہو گر آ پ انتخاب کریں گے۔ اس لئے کہ جان عزیز ہے محض اس بناء پر کہ اطباء میں اختلاف رائے ہے۔ آ پ موت کو ترجی نہیں دینے زندگی پر۔ کہتے ہیں کہ زندگی وزنی چا ہے اور علاج ہونا چا ہے۔ تو ان اطباء میں سے کسی کو بھی منتخب کرلو۔

اگر علماء میں اختلاف رائے ہواور آپ رہیں کہ علماء تو لڑر ہے ہیں لہذا ہم دین اسلام کوچھوڑ دیتے ہیں اور ابدی موت کو ترجے دیتے ہیں اور ابدی موت کو ترجے دیتے ہیں اور موت کو تبول کرتے ہیں۔ یہ آج تک کسی نے کیا ہے؟ انتخاب کرنا پڑے گا۔ جس کی طرف آپ جا کیں ہے دیکھیں کہ اس کا علم متند ہے۔ اس کے مشائخ سندھیج کے ساتھ نبی کریم تک پہنچے ہوئے کی طرف آپ جا کیں ہے دیکھیں کہ اس کا علم متند ہے۔ اس کے مشائخ سندھیج کے ساتھ نبی کریم تک پہنچے ہوئے

ہیں۔اور جواحکام یہ بیان کرتے ہیں ان کی سند کا سلسلہ پیغبر تک پہنچا ہوا ہے۔البذا ہم ان کے مسائل پڑھل کریں گے۔دوسروں کے مسئلے بڑھل نہیں کریں گے۔کوئی بھی وجہ ہو گرانتخاب کرنا پڑے گا۔

اطباء میں اختلاف رائے ہوتو ان میں ہے انتخاب کرتے ہیں اگر علماء میں اختلاف ہوتو وین ہے برظن ہوجو اس بے برظن ہوجو اس کے ہیں اس کا مطلب سے کہ جان زیادہ عزیز ہوجاتے ہیں کہ صاحب! کس کی مانیں؟ مولوی تو آپس میں لڑرہے ہیں اس کا مطلب سے کہ جان زیادہ عزیز ہوں میں کتنے ہی شدید اختلافات ہوں ہے ایم انتخاب کسی کا انتخاب ضرور کریں گے۔ یہاں اگر ایمان عزیز ہوتا تو کتنا ہی اختلاف ہوتا علماء میں کسی نہ کسی کا انتخاب ضرور کریں گے۔ یہاں اگر ایمان عزیز ہوتا تو کتنا ہی اختلاف ہوتا علماء میں کسی نہ کسی کا انتخاب ضرور کرتے چونکہ ایسانہیں ہے معلوم ہوا کہ جان تو عزیز ہے مگر ایمان عزیز نہیں ہے۔

بہرحال اپناا مام ضرور بنانا پڑے گا اور اشخاص میں سے انتخاب ضرور کرنا پڑے گا اور ایک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ طب کے اندر ہوتو رجوع کرنا پڑے گاکسی طبیب کی طرف۔ ایک دم چار کا علاج جاری کریں تو آپ کا مزاج فاسد ہوکررہ جائے گا اور جلد ہی آپ قبر میں تشریف لے جا کیں گے۔ اس لئے کہ ایک طبیب صبح کوشنڈی دوادے گا تو دوسرا شام کوگرم دوادے گا ، تیسرا تر دوادے گا ، چوتھا خشک دواسے علاج کرے گا تو مریض تختہ مشق بن جائے گا اور دہ قبر میں جانے کی تیاری شروع کردے گا۔ اس لئے ایک ہی کا علاج کریں۔

تو حید مطلب ..... طریقت میں آپ نے بیعت کی تو وہاں بھی تو حید مطلب ہے کہ جس شخ کے ہاتھ پر بیعت کریں سے بھیں کہ میری دنیاو آخرت کی خوبی ای شخ میں ہے دوسرے کی طرف رجوع مت کرو۔ ہال عظمت سب کی کرو۔ احترام سب کا کرو گر قلب کا علاج ایک ہی سے کراؤ۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کا نام تو حید مطلب ہے۔ یہ ہے کہ وحدت ہونی جا ہے اس محض کے لئے جس کو آپ نے شخ بنالیا ہے۔ شخ دویا تین نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی ہوگا اورایک ہی کے طریق پر چلنا پڑے گا۔

ہاں اگریہ ثابت ہوجائے کہ بیشن واقعی الل سنت میں سے نہیں ہے بلکہ مبتدع ہے تو ترک کرسکتے ہیں۔اس کے بعد پھر حضرات صوفیاء لکھتے ہیں کہ ترک کر کے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کروگراس پہلے کی شان میں ہے اوبی مت کرو، چاہے وہ اپنی ذات میں کیساہی ہو، گنتا خی مت کرو۔ادب سے پیش آؤ۔ تو طریقت کے اندرتو حید مطلب ہے اور طب کے اندرتو حید مقصد کیوں نہیں ہونا چاہئے اور کسی ایک امام کو کیوں مقرر نہیں کرتے کہ آپ اس کے فقہ پر عمل کریں۔اگر ایسانہیں کریں گئو آپ ڈانواں ڈول رہیں گے، بھی ادھر، محمد کرور نیس کے اندرتو حید مقلوب نہیں۔ مقرر نہیں کرتے کہ آپ اس کے فقہ پر عمل کریں۔اگر ایسانہیں کریں گئو آپ ڈانواں ڈول رہیں گے، بھی ادھر، محمد کرور نیس کی انتجاع ہوگی کسی امام کا اتباع ہالکل نہ ہوگا اور شریعت میں نفس کا اتباع مطلوب نہیں۔

توشریعت نے ہرمعالمے میں نظم قائم کیا،عقائد میں الگ نظم ہے۔اور فقہ کے مسائل میں الگ نظم ہے۔ مقصد بید کہ امت جڑ جائے۔ چاہے اختلاف رائے بھی ہو گر باہم متفق ومتحد ہوجا کیں۔ای طرح سے جب آپ حضرات صوفیاء کے پاس جا کیں گے اور اپنے اخلاق کی تربیت کرا کیں گے تو ان کے بھی مختلف طرق پا کیں گے۔ چشتہ کا اور طریق تربیت ہے۔ سہرور دیکا اور طریق تربیت ہے۔ قادریہ کے وظائف اور ہیں مگر ہیں سب حضرات اہل اللہ اور سب حضرات اہل حق ہیں۔ لیکن چاروں میں آپ ایک دم بیعت کرکے چاروں سے علاج کرائیں تو دین فاسد ہوکر رہ جائے گا اس لئے کہ متضا دچیزوں رعمل کیے کریں۔ لہٰذا ایک ہی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہاں عظمت واحترام سب کا کرنا پڑے گا اور خادم سب کا بنتا پڑے گا مگر علاج ایک سے کرائیں۔ تو تصوف کے اندر بھی تو حید مطلب ہے جسے طب کے اندر تو حید مطلب ہے۔ اور فقہ کے اندر تو حید مقصد ہے۔

امیر معاملات .....ای طرح سے جب معاملات پیش آئیں تو کسی نہ کسی کوامیر تو بنانا پڑے گامثلاً کوئی جھگڑا ہو،
اب راستہ چلتے ہوئے یو چور ہے ہیں کہ بھائی کیے فیصلہ کروں ،ایک نے کہا کہ یوں کرو ، دوسر سے نے کہا کہ یوں کرو ، تنیسر سے نے کہا کہ یوں کرو ۔ اگر بینوں کی رائے پڑھل کیا تو وہ جھگڑا تو یوں ہی رہ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ گھر بھی فاسد ہوجائے گا۔لیکن اگر کسی ایک متدین شخص کو اپنا امیر بنالیا کہ بھائی! ہم تم سے فیصلہ چاہتے ہیں جو تم فیصلہ کرو گئے ہیں منظور ہے ۔ اگر سے کی دو گے ۔ تب بھی عمل کریں گے ۔ اور اگر کوئی قکری ملطی بھی واقع ہوگئی تب بھی عمل کریں گے ۔ اور اگر کوئی قکری ملطی بھی واقع ہوگئی تب بھی عمل کریں گے ۔ اور اگر کوئی قکری ملطی بھی واقع ہوگئی تب بھی عمل کریں گے ۔ اور اگر کوئی قکری ملطی بھی واقع ہوگئی تب بھی عمل کریں گے ۔ گمر کرا کیں گے فیصلہ آپ سے ہی ۔ تو ایک قسم کا اطمینان و سکون ہوجائے گا۔

ای داسطے فقہاء کصے ہیں کہ قضاء قاضی ظاہر اُوباطنا نافذ ہوجائے گی۔ قاضی جب عم کردے کہ یہ ہمسکا تو وہ ظاہر ہیں ہی اور باطن ہیں ہمی نافذہ ہوجا تا ہے لینی اس کے خلاف پھر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بعد ہیں یہ بھی فابت ہو کہ دارائے کی فلطی تھی تو یہ بات نہیں کہ فیصلہ ٹو نے گا، ایسانہیں بلکہ جو فیصلہ ہو چکا وہ نافذہ ہو کرر ہے گا۔ چونکہ وہ فیصلہ من جانب اللہ ہے اور اس کے بغیر سکون واظمینان قبی اور یکسوئی نہیں ہو سکتی اس بنا پر قاضی کی قضا ظاہر اُوباطنا نافذ ہو جو جانو اس کے مقرد کے گئتا کہ وہ جھڑوں کے فیصلے کرسکیں۔ موجود ہو اصل امیر وہ ہے پھر جن کو وہ امیر مقرد کریں وہ حق امار سن ساگر خلیفة اسلمین اور بادشاہ اسلام موجود ہو اصل امیر وہ ہے پھر جن کو وہ امیر مقرد کریں وہ امیر مقرد کریں ہو گئی ہیں گے۔ اگر اسلام کی حکومت نہیں ہو فقہاء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب ل کرا پناائیک امیر ہوا ور تما مامود بن پر اپنے اپنے امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ای کو تر آن کریم نے فربایا ہے۔ پینے المیر ہوا ور تمام مامود بن پر اپنے اللہ وَ اَطِیْعُوا اللّه اُسْدِی اطاعت، رسول صلی الله عند کہ اور ایں۔ اللّه اُولِی اللّه عند کہ اور ایں۔ اللّه کی اطاعت، رسول صلی الله علیہ کی اطاعت، اولی اللام یعنی امیر کی اطاعت۔ ۔ اسکی اطاعت، رسول صلی الله عند کی اطاعت، اولی الله مینی امیر کی اطاعت۔ ۔ اسٹیکی اطاعت، رسول صلی الله علیہ کی اطاعت، اولی الله مینی امیر کی اطاعت۔ ۔ اسٹیکی اطاعت، رسول صلی الله علیہ کی اطاعت، اولی الله مین الله عن الله عند کی اطاعت، اولی الله عند کی اطاعت، اولی الله مینی امیر کی اطاعت کی اسلام کو اسلام کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اسلام کو میاں کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاع کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی اسلام کی اطاعت کی ا

اطاعت ذاتی اوروصفی .....قرآن تو قرآن بی ہے وہ تو سرچشمہ ہے بلاغت وفصاحت کا اور مجمزہ ہے اس نے جہاں اللہ کی اطاعت کرو۔ اسکے عنی یہ ہیں اللہ بذات ہواں اللہ کی اطاعت کرو۔ اسکے عنی یہ ہیں اللہ بذات ہو اللہ کی اطاعت ہیں کسی وصف کی وجہ ہے وہ واجب الاطاعت نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو گردن جھک جانی

پاره: ۵،سورة النساء، الآية: ۹۵.

عائے اطبعواللہ علم ذات کا ہے۔ اس لئے کہ وہ بالذات واجب الاطاعت ہیں۔ ہم اور آپ کسی وصف سے واجب الاطاعت بیں۔ ہم اور آپ کسی وصف سے واجب الاطاعت بندہ وگ ۔ ورند آپ کی اطاعت ندہوگ ۔ الاطاعت بندہ وگ ۔ ورند آپ کی اطاعت ندہوگ ۔ مثلاً کوئی جاہل ہے اس کی کوئی بھی اطاعت نہیں کرتا ہاں علم کا وصف اگر آجائے تو اطاعت کرنے گئیں گے۔

اگرکوئی باپ ہے توباپ ہونے کی وجہ ہے اس کی اطاعت شروع ہوجاتی ہے۔کوئی استاذ ہونے کی حیثیت ہے اس کی اطاعت ہوگی تو انسان بذانتہ کی حیثیت ہے اس کی اطاعت ہوگی کوئی شخ ہے۔ توشیخ ہونے کی وجہ ہے اس کی اطاعت ہوگی تو انسان بذانتہ واجب الاطاعت نہیں بلکہ بالاوصاف واجب الاطاعت ہے۔ جب کوئی وصف کمال پیدا ہوگا اس کی وجہ سے اس کی اطاعت ہوگی۔

لیکن حق تعالی شانہ بذانہ واجب الاطاعت ہیں۔صفات تو ذات کے تابع ہوا کرتی ہیں کیوں کہ وہ ذات کا پرتو ہیں۔ دراصل سرچشر کمالات کا ذات ہے اور صفات اس لئے مقبول ہوئیں کہ وہ اللہ تعالی کی صفات ہیں گر اصل ان سب کی ذات ہی ہوا دجب آ گے کی اطاعت بتلائی گئی تو یون ہیں فرمایا گیا کہ۔اَطِیْ عُوا عِیْسُ ہی یا اَطِیْ عُوا مُحَمَّدُا۔ بلکہ فرمایا طِیْ عُوا الرَّسُولَ لیعنی رسول وصف رسالت کی وجہ واجب الاطاعت ہیں۔ ای وجہ ہے اگر وہ کوئی ذاتی مشورہ دیں تو واجب الاطاعت نہیں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگر رسول کوئی ذاتی آپ اپنی محبت کی وجہ ہے اس کی منشاء کی بھی اطاعت کریں۔لیکن قانون شریعت یہ ہے کہ اگر رسول کوئی ذاتی دائے دیں تو واجب الاطاعت میں کہ میں تھی خداوندی پہنچار ہا ہوں تو وہ واجب الاطاعت کریں۔لیکن قانون شریعت یہ ہے کہ اگر رسول کوئی ذاتی دائے دیں تو واجب الاطاعت کرنا فرض ہے اور جب یوں فرما کیں کہ میراذاتی مشورہ ہے تو آپ مختار ہیں۔ اور جب یوں فرما کیں کہ میراذاتی مشورہ ہے تو آپ مختار ہیں۔ اور معذرت بھی کر سکتے ہیں، او باجا ہے آپ می کرلیں گرآپ کے ذھے واجب نہیں ہے۔

جیسے کہ حضرت بربرۃ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہوا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقة کی باندی تھیں اور ان کا نکاح حضورت کی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث سے کر دیا تھا۔ حضرت بربرۃ حسین وجمیل اور بہت خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث کا لےکلوٹے اور برصورت تھے۔ اس لئے آپی ہیں بنتی نہیں۔ رات دن آپی میں کھٹ پٹ رہتی تھی اور رات دن آپی میں کھٹ پٹ رہتی تھی اور رات دن لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وَہم فیصلہ فرماتے تھے گر بہر حال قصہ چل رہا تھا۔ حضرت عائش نے ان کو آ زاد کر دیا اب وہ باندی نہیں رہیں اور مسئلہ شرق ہے کہ منکوحہ باندی جب آ زاد ہوتی ہے تو نکاح اس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ چا ہے تو باقی رکھ چا ہے تو فنح کر دوے۔ اب جب کہ آ زاد ہوگئیں تو انہوں نے ارادہ کرلیا کہ میں نکاح کو باقی نہیں رکھوں گی بلکہ فنح کر دول گی کیونکہ حضرت مغیث سے ان کی موافقت نہیں ہوتی ۔ یکا ارادہ کرلیا کہ اب میں ان کے نکاح میں نہیں رہوں گی۔

اور حضرت مغیث ان پرسو جان سے عاشق تھے جب انہیں معلوم ہوا تو پریثان ہو گئے۔ بھی صدیق اکبڑ سے سفارش کراتے ہیں بھی حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھا دیں کہوہ نکاح باتی رکھیں۔ انہوں نے سب کو جواب دے دیا کہیں میں نکاح باتی نہیں رکھتی۔ آخر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ! آپ نے ہی بیدنکاح باندھا تھا۔ اب بریرہ اس نکاح کوتوڑر ہی ہیں۔ آپ ان سے فر مادیں کہاس نکاح کوباتی رکھو۔ اور حضرت مغیث بے حدیریثان حال ہیں۔

مؤر خین کھتے ہیں کہ وہ وقت دیکھنے کے قابل تھا کہ حضرت مغیث مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے پھر رہے ہتے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ داڑھی پر آنسو ٹیپ گررہے ہیں کہ ہائے بریرہ جدا ہو گئیں۔ اس درجہ عشق تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کرعرض کیا کہ آپ فرمادیں نکاح باقی رکھنے کو۔ حضور تشریف لے گئے اور فرمایا: بریرہ نکاح مت تو رومغیث سے۔ میں نے ہی وہ نکاح قائم کیا تھا تم اب بھی قائم رکھو۔ وہ بھی بڑی ذبین تھیں۔ انہوں نے کہا: ' یارسول اللہ! یہ تھم شری ہے یا آپ کا ذاتی مشورہ؟ آپ نے فرمایا: کہبیں تھم شری نہیں شرعاً تو تم آزاد ہو۔ نکاح رکھو چا ہے تو رود۔ یہ میراذاتی مشورہ ہے'۔ ن

بریرہ نے کہا بھرتو میں نہیں مانتی۔ آخر کارنہیں مانا اور نکاح تو ژدیا تو معلوم ہوا کہ اگر تی اپنی ذات ہے کوئی مشورہ دیں تو وہ قانون واجب الاطاعت نہیں ہوتا، اگر رسالت پیش کریں کہ بیت محم خداوندی ہے تواس کی اطاعت فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انبیاء بھی ذاتی طور پر واجب الاطاعت نہیں تو میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے اور میں ذاتی بات کہوں اور اس پر ضد کروں کنہیں اس کو مانا ضروری ہے۔ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ صرف ایک رائے ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ جوجت ہواس پر عمل کریں۔ تو اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا تھی میری ہی ایک رائے ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ جوجت ہواس پر عمل کریں۔ تو اللہ نے جہاں اپنی اطاعت ہے۔ آگ رسول کا نام نہیں لیا بلکہ ﴿ وَ اَطِنْ عُوا الرّ سُول کَ ﴾ ﴿ فرمایا یعنی وصفِ رسالت کا تذکرہ کیا کہ اس وصفِ رسالت کی وجیہے وہ واجب الاطاعت ہیں کہ جب رسالت خداوندی پیش کریں تو گردن سلیم خم کردو۔

اطاعت الميركامعيار ..... ﴿ وَأُولِى الْأَمْوِ مِنْكُمْ يَهِال اَطِيْعُوا ﴾ كالفظ بهى خصوصيت عن كرنيس كيا جيها كه ﴿ اَطِيْعُوا اللّهُ وَاطِيْعُوا الرّسُولَ ﴾ كي مين ذكركيا تفايه وَأُولِى الْاَمْوِ مِنْكُمْ يَجِهِ اَطِيْعُوا الرّسُولَ ﴾ مين ذكركيا تفايه و الولى الاَمْوِ مِنْكُمْ يَجِهِ اَطِيْعُوا الرّسُولَ ﴾ عن الاَمْوِ مِوكا وه تا إلى موكا و تا إلى الما عت نهيل الله كي رسول كا فرمان نافذ كريك بن كرا يا بيا و الله مركا لفظ آخر مين الله عن بيل اورا ولى الامركا لفظ آخر مين الما عت بيل الما عن الما عت الله مركا لفظ آخر مين الله مركا لفظ آخر مين الله مركا لفظ آخر مين الله مركا لله مركا لله عن الله عن الل

الصحيح للبخارى، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبى عليه (وج بريرة، ج: ١ ١ ، ص: ٣٣٢، وقم: ٣٨٥٥.

٣ ياره : ٥، مورة النساء ، الآية: ٩ ٥ ٣ ياره : ٥، سورةالنساء ، الآية: ٩ ٩ . ٣ ياره : ٥، سورة النساء ، الآية: ٩ ٩ .

واجبُ الأطاعت نہیں۔ جب وہ یول کیے کہ قرآن شریف میں یول آیا ہے تو پھروہ واجبُ الاطاعت ہے چاہےوہ استنباط ہی ہے کہتا ہونے صرح نہ ہو کیونکہ وہ قرآن ہی ہے کہدر ہاہے۔ وہ قرآن ہی کا مصداق ہے۔ اس لئے اس ہے گردن پھیرنا جائز نہیں ہے۔

صلاحیت کی بنیاد پر چیف جسٹس کی تقرری .....حضرت عمررضی الله عند، جب امیر المومنین تھے تو دربار خلافت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین! میرے خاوند کی آپ کیابات پوچھتے ہیں۔ صَآئِمُ الدَّهُو ہے۔ فَآئِمُ الْیُل ہے۔ تمام را تیں عبادتیں کرتا ہے اور تمام دن روزے رکھتا ہے۔

فرمایا کہ ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے بڑاا چھا خاوند ہے کہ عبادت گزار ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے۔ دنوں کو روزے رکھتا ہے مبارک ہو۔ وہ بچاری چپکی ہوکر چلی گئی۔ دربار میں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام اکٹم تھاوہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ امیر المونین ! آ پ سمجھے بھی! یہ کرگئ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ خاوند کی تعریف کر کے گئی ہے اور کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت! اے کیا مصیبت آئی تھی کہ وہ دربار خلافت میں آ کرخاوند کی تعریف کرے تعریف کرے کہا کہ حضرت! اے کیا مصیبت آئی تھی کہ وہ دربار خلافت میں آ کرخاوند کی تعریف کرے کہا کہ حضرت! اے کیا مصیبت آئی تھی کہ وہ دربار خلافت میں آ

کہنے گئے پھر کیا کہ کرگئی ہے۔ اکٹم نے کہا: خاوند کی تعریف کرنے نہیں آئی تھی بلکہ استغاثہ اور دعویٰ دائر کرکے گئی ہے۔ اکٹم نے کہا کہ دعویٰ بیکیا ہے کہ ساری رات تو رہتا ہے عبادت میں اور سارے دن رہتا ہے روزے میں بیاللہ میاں کے کام کا تو ہے میرے کام کا نہیں ہے۔ بیہ اس کا منشاء وہ استغاثہ دائر کرکے گئی ہے۔ حضرت عمر چپ ہو گئے اور فر مایا کہ جھے جیسے کوامیر بنادیا ہے معاملہ بجھنے ک بھی طاقت نہیں۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ امیر بنایا جاتا۔ پھر فر مایا کہ اچھا اللہ تعالی نے تجھے اتی بجھ دی ہے تو تو ہی فیصلہ کراس مقدے کا جب اس نے استغاثہ دائر کیا ہے اور خاوند کی شکایت کی ہے تو کیا تھی ہوتا جا ہے؟

انہوں نے فورا ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ کیا کہ' امیر المونین! اس کے خاوندکو تھم دیا جائے کہ چاردن میں سے
ایک دن ضرورا فطار کیا کرے اور خوب کھانا کھایا کرے اور چاررا توں میں سے ایک رات بالکل نہ جاگے۔ ہوی
کے پاس سویا کرے۔ تین را توں میں اسے اختیار ہے کہ خوب تجد پڑھے اور تین دنوں میں اسے اختیار ہے کہ
خوب روزہ رکھے۔ تو ہرچاردن میں سے ایک دن اور ہرچاررا توں میں سے ایک رات خالی چھوڑے'۔

حفرت عرض نے فرایا کہ اے اکٹم ایک عمم نے کہاں سے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا قر آن سے۔ حضرت عرش نے فرمایا کہ قر آن سے۔ حضرت عرش نے فرمایا کہ قر آن میں کہاں موجود ہے؟ کہ اگر کسی بیوی کا خاوندرات دن عبادت کر بے تو وہ چاررات دن میں سے ایک رات دن بیوی کے پاس گزار ہے۔ عرض کیا قر آن میں تھم ہے۔ ﴿ فَانْ کِ مُحوا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالَى نَے جَارِخُورَتُوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر اللّٰہِ تَعَالَى نے جارخورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر

<sup>🛈</sup> پاره: ٣، سؤرة النساء ، الآية: ٣.

چار ہویاں ہوں تو چار را تیں اکھے گھر جائیں گے۔اگر چار میں سے ایک ہوی ہوتو تین را تیں خدا کی اور ایک رات ہوی کی فرمایا: سبحان اللہ کتنا اعجافی اللہ کتنا اعجافی اللہ کتنا اعجافی اللہ کتنا اعجافی اللہ کا اللہ کا اللہ کا للہ کا اللہ کا للہ کا اللہ کا کہ جو کہ معمولی سلمانوں کے مقدموں کے۔ایک جاول سے پوری دیگ پر بھی جاتی ہے جب ایک فیصلہ کیا کہ جو کہ معمولی مسئلہ تا قرآن سے پیش کیا۔فرمایا کہ تیری سمجھاس قابل ہے کہ آج سے تو مسلمانوں کے نیسلے کہ جو کہ معمولی مسئلہ تو الفضا قرزان کو قاضی القضا قرزادیا۔

انحراف اطاعت موجب تفریق ہے .....بہرهال اطاعتیں تین ہیں۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اوررسول کے جونمائندےاور نائب ہیں ان کی اطاعت جب کہ وہ رسول کی رسالت کو جاری کریں اور ان کے علم براعتماد ہوتو وہ واجب اُلا طاعت بن جاتے ہیں۔ پھران سے اوران کی اطاعت سے انحراف کرنا قوم کے اندرتفریق ڈالنا ہے اس لئے مامورین کے ذمہ ہے کہ ہرصورت میں جب کہ وہ تھم شری بیان کریں تو ان کی اطاعت كريں \_لہذا جب ہم نے اپنا امير شريعت بناليا ہے اور بحد الله ان ميں امير شريعت كے اوصاف بھي موجود میں جواوصاف کہ واقعی طور پرایک امیر کے اندر ہونے جا ہمیں ۔خدانے ان کواہل بنایا ہے۔ جب آپ کوایک اہل ملاتو آپ کا فرض ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔اب ایسےاشخاص تو آنے ہے رہے جو بھی بھی غلطی نہ کریں ہمیں اینے ہی میں سے ہرایک کو بنانا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں اتنا دیکھ لو کہ وہ بشرعمہ ہ ہوجس کی تمام زندگی تقوی وطہارت ہے گزری ہو۔جس کی زندگی میں صلاح اور رشد پایا جاتا ہووہ بے شک اس قابل ہے کہ وہ ہمارا مطاع بن جائے اورغلطی ہے تو کوئی بشر خالی نہیں ہرا یک انسان غلطی بھی کرتا ہے گراس کے باوجود واجب الاطاعت بتر بهرحال الله تعالى في ايك امير بناديا آب كے لئے جواہل بامت كا-بم سب كافرض ہے کہاس کی اطاعت کریں۔اب اگران سے کوئی اور افضل ہوتو بیضروری نہیں کہامیرسب سے افضل ہو۔اگر دوسراکوئی افضل بھی ہوتو اطاعت اسے بھی کرنی پڑے گی۔اس لئے کہ توم نے مل کران کوامیر مقرر کردیا ہے۔ امارت کی بنیادی شرط .....اگر کوئی یوں کے کہ صاحب! میں ان سے زیادہ کامل ہوں۔اس کئے امیر میں بنول گا۔تورئ كوامير بنانے كے لئے كوئى تيارنبيں۔خودشريعت ميں مسئلہموجود بولائو لِلى المسرَف الله الله الله الله طكبة و جوخود عبد ے كى طلب كرے اسے بھى عبد نہيں ديں گے۔

جو تحض عہدے سے بچے اورا لگ رہے وہ اس قابل ہے کہ عہدہ اس کے ذے ڈالا جائے۔اس واسطے کہ جب مسلمانوں نے عہدہ ڈال دیااس کے ذیے ادرامیر بنادیا اورامیر نے پھرایک قاضی مقرر کر دیا تو تو م کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔اگر خدانخواستہ کوئی ایسی بات ساہنے آئے کہ صریح قرآن وحدیث کے خلاف فیصلہ

الصحيح لمسلم، كتاب الامارة، باب النهى عن طلب الامارة والحرص عليها، ص:١٣٣٣.

دیا اور تخریب کردی تو بھائی اس وفت غور کرنا! کہ ایسے کو امیر کیوں بنایا، کیکن قر آن وسنت کے مطابق فیصلے کررہا ہے۔ تواس بیچارے سے کیوں انحراف کریں؟

اسلامی حکومت نہ ہوتو مسلمانوں کی فرمہ داری .....امارت شرعیہ کا قیام ضروری ہے اور فقہاء کھتے ہیں کہ جب حکومت اسلامی نہ ہوتو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا ایک امیر مقرر کرلیں۔ اپنے معاملات مین ان کی طرف رجوع کریں اور سے وطاعت کے ساتھ اس پر چلیں۔ اس کا فائدہ پوری تو م کو پنچے گا۔ وہ یہ کہ جب پوری تو م منظم ہوگی اور ایک کے تابع ہوگی تو اغیار پر اثر پڑے گا کہ یہ ہے متحد ومنظم تو م جب عید کی نماز ہوتی ہے اور ایک امام کے چیچے بچاس بچاس ہزار آ دمی ہوتے ہیں تو بہت سے غیر مسلموں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ یہ نظام کسی قوم کو امام کے چیچے بچاس بچاس ہزار آ دمی ہوتے ہیں تو بہت سے غیر مسلموں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ یہ نظام کسی قوم کو تھیں ہے جواس تو م کو دیا گیا ہے کہ ایک کے اشار بے پر الکھوں آ دمی جھک رہے ہیں۔ حرم محتر م میں جا ئیں تو آ پ دیکھیں گے کہ ایک کے اشار بے پر الکھوں آ دمی جھک رہے ہیں۔ ایک امام زکو ہ کے پیچے سارے اپنی دکا تیں ہیں گررہے ہیں۔ تو اسلام نے ہر ہر جزئی میں ایک نظم قائم کیا ہے اور نظام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ می خات نہ ہواور امیر ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ می حاصت نہ ہو اور جماعت ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ امام نہ ہواور امیر نہوئی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں وطاعت نہ ہو ۔ قواعت ہم سب کا فرض ہے ہمیں اور آ پ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا قبی کر ایس مقرر کیا اور امیر بھر لئر انس اعتراض نہیں ہے۔

کی تو فیتی دی کہ ہم نے اپنا ایک امیر مقرر کیا اور امیر بھر لئدا ایسا کہ قائل اعتراض نہیں ہے۔

انتخاب امیر کے لئے مجموعی زندگی کو پیش نظر رکھا جائے .....دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جواعتر اض سے بچی ہوئی ہو۔اعتراض ہے کوئی خالی نہیں۔اعتراض جس پر چا ہوکر دو حتی کداعتراض کرنے والوں نے اللہ و رسول پر بھی اعتراض کردیتے ہیں۔کسی شاعرنے کہا ہے۔

> وَقِيْلُ إِنَّ الرَّسُولُ قَدُّ كَهَنَ لِسَسان السورى فَكَيْفَ آنَـا

قَدُوْلُ إِنَّ اللَّهَ ذُوُ وَلَهِ مَانَحَا اللَّهُ وَالرَّسُوَلُ مِنَ

کنے والے نے کہا کہ اللہ صاحب اولا و ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور ہاپ ہیں۔ اور حضرت مریم ہوی ہیں۔ رسول کے بارے ہیں کسی نے کہا کہ کا بن ہیں۔ کسی نے کہا کہ ساحر ہیں، کسی نے کہا کہ مجنون ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے اللہ ورسول کو بھی نہیں چھوڑا تو ہیں کون ہو۔ ہیں ہجنون ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے اللہ ورسول کو بھی نہیں چھوڑا تو ہیں کون ہو۔ ہیں ہجارہ کیا چیز ہوں۔ دنیا میں کون ہے ایسا جس پراعتراض نہ ہوا ہو۔ بھائی تھوڑا بہت تو اعتراض سب پر ہوتا ہے۔ مجموعی زندگی سے ایل ہے گزررہی ہے یا مکر وفریب سے ۔ صلاح وتقوی پر گزررہی ہے مجموعی زندگی سے ایک ہوجائے تو وہ قابل عفو ہے۔ ﴿ فَ مَنْ فَ قُلُتُ مَوَ ازِ يُنَهُ فَاُو لَئِنِكَ اللّٰ عَلَیْ ہِی ہوا ہے۔ جمعوم تو انبیا علیم میں ہوجائے تو وہ قابل عفو ہے۔ ﴿ فَ مَنْ فَ قُلُتُ مَوَ ازِ يُنَهُ فَاُو لَئِنِكَ اللّٰ مَنْ اللّٰ ہوئی ہو اللہ ہیں وہ اللہ کے یہاں بھی نجات یا جا کیں گے۔ معموم تو انبیا علیم

<sup>🛈</sup> پاره : ٨، سورةالاعراف ، الآية: ٨.

الصلوٰة والسلام کی ذوات گرامی ہیں۔

ایسادوست پندیده نہیں ہے بلکہ اگر کسی کی برائی آپ کے سامنے ہوتواس کی اچھا ہوں کو بھی دیکھنا چاہئے اوران اچھا ہوں کی وجہ ہے اس کی برائی نظرانداز کردین چاہئے۔ یہی قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ ﴿ إِنَّ الْسَعَاتِ ﴾ اس کی برائی نظرانداز کردین چاہئے۔ یہی قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ ﴿ إِنَّ الْسَعَاتِ ﴾ اس کہ نظیاں تمام برائیوں کو نتم کردیت ہیں۔ جب ختم ہوگئ پھر برائی رہ ہی کہاں گئ جس کو اچھالا جائے کی کئی کہ خوالے اور اعتراض کرنے والے تو ہروقت اور ہرز مانہ میں رہتے ہیں۔ کام کرنے والے اگر اس کی پرواہ کریں تو بچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قیامت میں جب باری تعالیٰ کے سامنے بیشی ہوگی تو اعتراض کرنے والے بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ مگر کامیاب وسرخروکام کرنے والے ہی کھڑے ہوں گے۔ مگر کامیاب وسرخروکام کرنے والے ہوں گے، تو شکر یہ اور کم کامیاب وسرخروکام کرنے والے ہوں گے، تو شکر یہ اور کم کی تو فیق دی اور آگے ہم اس کی تو فیق دی اور آگے ہم اس کی تو فیق دی اور ہم کوراہ راست پر چلائے۔ ہمارے بھی بارگاہ صدی سے چاہتے ہیں کہ ہم اسپنے امیر کی تم و طاعت کریں اور ہم کوراہ راست پر چلائے۔ ہمارے گناہوں کو معافی کردے۔ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔

آمِيُن يَا رَبَّ الْعَلَمِيُنَ وَاخِرُ دَعُولَاۤ أَنِ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

کنزالعمال، ج: ۱،ص: ۲۹، ۲۲ ۲۲ ۳۱. این النجار عن سعید المقبری مرسلاً.

<sup>🎔</sup> پاره: ۲ ا ،سورة هو د،الآية: ۱۱ ۱۳

## أكواعظ

"الْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ هُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَو كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْ شَيْلًا فَهُ اللهُ قَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَا اللهُ وَمِن يُضِلِلُهُ قلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَا اللهُ وَمِن يُضِلِلُهُ قلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ قلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنُ لَا اللهَ وَمِن المَّعَمَّدَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَحَدَةُ لَا لَا اللهُ عَلَقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرُا وَنَدِيرًا ، وَدَ اعِنَا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُينُوا. أَمَّا وَرَسُولُهُ وَلِي اللهِ عِن الشَّيطُنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰ نِ الرَّحِيمُ عِنْ النَّارِ وَالْحَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمَدُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَوْمِ وَاللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَوْمِ وَاللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ وَاللهُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ وَاللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ وَاللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ وَاللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ وَاللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ اللهُ الْعَلِيمُ الْمُولِ وَمَا الْمَعْمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ وَالْمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمِ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمُ وَلَى اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَعْمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْمَالِمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِيمُ اللهُ ال

عقل فکر ونظر کا واعظ .....انسان کے لئے سب سے بڑا واعظ اس کی عقل ہے۔ اگر انسان عقل و تد براور نظر سے کام لے ، انقلا بات زمانہ اور لیل ونہار گ گردش پرغور کرے اور سو چتواس سے اس جہان کے خالق اور اس کی مخلوقات ، عجیب وغریب کرشمہ سازیوں اور بوقلموں ایجا دات کی طرف رہنمائی ہوگی ۔ علوم وحقائق کا انکشاف ہوگا۔ رشد و ہدایت کی راہ تھلے گی ۔ حیات ، زندگی اُور دنیا کی ناپائیداری اور نا ثباتی کا پتہ چلے گا۔ موت اور بعد الموت پیش آنے والے واقعات کاعلم الیقین حاصل ہوگا۔ خدا اور آخرت کی طرف طبیعت رجوع کرے گی ۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وہسئو یہ نے الافاق وَفِی آئفہ سِمِم کی ش آفات اور انس میں خدائے برتر و ہزرگ کی ہزار ارشاد ہے۔ وہسئو یہم ایونیافی الافاق وَفِی آئفہ سِمِم کی آفاق اور انس میں خدائے برتر و ہزرگ کی ہزار

الإية: ٣٠ سورة آل عمران الآية: ١٨٥ . كباره: ٢٥ ، سورة فصلت ، الآية: ٥٣ .

ہانشانیاں اورعلامات موجود ہیں اگرچتم بھیرت سے کام لیاجائے دھیان دیاجائے۔قلب کومتوجہ کیا جائے مالم کی ایک ایک جزئی سے خداکی قدرت، اس کی حکمت اور بالغ انتظری نمایاں ہوگی۔ گرشرط دھیان اور توجہ ہے، جب تک دھیان اور توجہ سے دیکھانہ جائے اورغورنہ کیا جائے ، اس دفت تک نہ کوئی حکمت ظاہر ہوگی اور نہ کسی صلحت و دانائی کا پیۃ چلے گا۔ دن رات کامشاہرہ ہے۔ باز ارمیں ، مدرسہ میں ، گھر میں ، جب تک آپ دھیان نددیں کسی کام یا چیز کو خیال اور توجہ سے نہ کریں اور نہ دیکھیں۔ اس وقت تک آپ کواسکا کچھ پیتنہیں چل سکتا۔ حالانکہ وہ واقعات یا چیز کو خیال اور توجہ سے نہیں چل سکتا۔ حالانکہ وہ واقعات آپ کی نظروں کے سامنے گزرر ہے ہیں۔ آپ کے کان آپ کی آئے تھیں اسے سن اور دیکھ رہی ہیں۔ لیکن بوچھنے برآپ انہیں بتلانہیں سکتے ، اس واسطے کہ آپ نے اسے دھیان اور توجہ سے نہیں و یکھا۔ قلب کومتوجہ نہیں کیا۔ تو اصل قلب ہے۔ قلب اگر متوجہ نہ ہوتو نہ کوئی دکھائی دے اور نہ کان کچھین سکے۔

سیآ کھاورکان قلب کی عین اور چشمہ ہیں۔انبان اگر صرف اپنے نفس ،اس کے عدم ، پھر و جوداور پھر عدم ہی غور کرے اور دیکھے کہ دن اور دات ہیں ، بیج اور شام ہیں اس خاک کے پیلے پر کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور کن کن حالات سے اسے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے۔ کوئی امیر ہے کوئی غریب ، کوئی صحت مند ہے کوئی بیار و مریض ، کسی کی زندگی عیش و عثرت سے گزر رہی ہے اور کسی کی تنگی اور عمرت سے۔ بہر حال اگر انسان آفاق وانفس اور اس بادی عالم پر نظر ڈالے ، اس کے حوادث و واقعات کو امعان کی نظر سے دیکھے۔ عشل و بصیرت ، تد ہراور نظر سے کام لے۔ تو بیج بیز اس کے لئے بڑے سے بڑے واعظ اور مقر رکاکام دیگی ۔ اور انسان ہر وقت وعظ کہ سکتا ہے اور اس سے پندو نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس عالم کون وفساد ، اس کے حوادث ، واقعات ، انقلا بات اور من وشام کے نظیرات پر نظر ڈالو ، غور کرو ، دھیان اور توجہ سے سوچو۔ بیا نقلا بات تہمیں خالتی کا ، صافع کا ، اور بالک کا پیت دیں گے ، خالق کے افر اد کے بعد اس کی قدرت ، حکمت ، علم اور ملوکیت کا نشان ملے گا۔ اس کے بعد اس سے عرب عقیدت اور تعلق پیدا ہوگا۔ پھر اس کی قدرت ، حکمت ، علم اور ملوکیت کا نشان ملے گا۔ اس کے بعد اس سے عرب عقیدت اور تعلق پیدا ہوگا۔ پھر اس کی اطاعت و فر ما نبر داری اور عبادت کی طرف میلان پیدا ہوگا۔ تحرت ، دین اور خداور سول کی طرف طبیعت رجوع کرے گی اور یہی حاصل ہے وعظ کا ، نصیحت کا اور تقریم کا واعظ اس عالم میں غور وفر انسان کے لئے سب سے بڑا واعظ اور مفت کا واعظ ہے۔

موت ایک خاموش واعظ ..... دوسرابرا اواعظ موت ہے۔ اگر انسان موت پراس کے احوال پراور ہے کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے؟ اور ہے کہ جارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیار ہا؟ اور موت کے بعد خدا ہم سے کیا معاملہ کرے گا؟ ان احوال پرغور کرنا خود دین اور منشاء شریعت ہے۔ موت کی یاوسے خدایاد آتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، و نیاوی لذات سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یک حاصل ہے وعظ کا اور نفیحت کا۔ حدیث میں فر مایا گیا ہے۔ کے فراواعظ موت ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے اکوئو وُ ا ذِکُو کَا فَر اللّٰ الله اللّٰ اللّٰ

رکھا کرو۔اس سے دنیا میں اس کی لذات اور آرائشوں میں انہاک کم رہےگا۔ آخرت کی توجہ ہوگ عبادت اور الفضان اطاعت میں جی گئے گا اور بھی اصل ہے وعظ کا فقلت بہت بری چیز ہے۔ فقلت سے انسان خسارہ اور نقضان میں رہتا ہے، دنیاوی معاملات میں رات دن کا مشاہدہ ہے، ہارش کے وقت اگر کا شکار آرام میں رہے۔ شعنڈی ہوا اور سہانے وقت کے بیش میں پڑارہ، ندکھیت پر جاوے اور نہ نج ڈالے نہ نولائی کرے اور نہ کھیت کی دکھے بھال کرے تو ظاہر ہے کہ جب دوسرے کا شت کا را پئی لہلہاتی ہوئی کھیتی و کھے کرخوش ہوں گے اسے کا فیس گے۔ فلداور اناج گھر لائیں گئو بیافل کا شت کا رکف افسوس ملے گا اور شرمندہ ہوگالیکن اس نے وقت کھود یا وقت کو ضائح کر دیا۔ فقلت اور لا پروائی برتی ۔ افسوس اور پچھتانا اب بچھکا منہیں دےگا۔ بعینہ بھی حال آخرت کا ہے۔ حدیث میں ہے 'اللہ نئیا مَذُرُ عَدُ اللّٰ بِحرَ قِنْ اللّٰ بِحرَ قِنْ آثرت کی کھیتی ہے'۔

دنیا میں اگرانسان توجہ ہے دھیان ہے کام کرتارہے۔ خفلت نہ برتے ، وقت کوضائع نہ کرے ، قلب میں ایمان کا نیج ڈالے ، اعمال ہے اس کی آبپاشی کرے ، خیر خیرات اور صدقات ہے اس کی دکھے بھال اور نولائی کرتا رہے ، موت کو یا در کھے ، اعمال کا محاسبہ اور نفس کا مراقبہ کرتارہ ہوتا آخرت میں سرخر و ہوگا۔ کا میاب ہوگا اور فائز المرام ہوگا ور نہ نقصان میں رہے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا' آلئائ سُ نیسَام اِذَا مَاتُو ا فَانْتَبَهُو آ' ﴿ لوگ سور ہے المرام بوگا ور نہ نقصان میں رہے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا' آلئائ سُ نیسَام اِذَا مَاتُو ا فَانْتَبَهُو آ' ﴿ لوگ سور ہے ہیں۔ خفلت میں ہیں۔ جب مریں گے حساب و کتاب دیں گے۔ سوال و جواب ہوگا۔ اس وقت چونکیں گے ، غفلت سے بیدار ہوں گے کین دورائدیش اور عاقب میں وہ انسان ہے جوسوال و جواب ، حساب و کتاب اور محاسبہ غفلت سے بیدار ہوں گے کین دورائدیش اور عاقب میں وہ انسان ہے جوسوال و جواب ، حساب و کتاب اور محاسبہ سے بہلے بی اپنا حساب یاک وصاف رکھنفس کا مراقبہ کرتا رہے۔

روزمرہ کے واعظ .....فرمایا گیا: ''مُوٹُوا قَبُلَ اَنْ تَمُوٹُوا قَبُلَ اَنْ تَمُوٹُوا قَبُلَ اَنْ تُحَاسَبُوا قَبُلَ اَنْ تُحَاسَبُوا قَبُلَ اَنْ تُحَاسَبُوا قَبُلَ اَنْ تُحَور المواجوال کا حساب کرلو، پاک وصاف ہوکر جاؤ۔ خدا کے دربار میں سرخرو پاک وصاف ہوکر حاضر ہو غرض موت بھی انسان کے لئے بہت برداواعظ ہے۔ موت سے پہلے مرض ، یہاری ، برد حا پا ،مصائب اور تکالیف بھی کم از کم مسلمان کے لئے واعظ اور مذکر کا درجہ رکھتے ہیں۔ انسان کو فور وخض ، دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے ۔ غفلت اور ستی چھوڑ و۔ ہمت اور عزم واستقلال سے کام لو یم تھوڑ اگر و۔ خوض ، دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے ۔ غفلت اور ستی چھوڑ و۔ ہمت اور عزم واستقلال سے کام لو یم تھوڑ اگر و۔ خدا زیادہ توجہ گا۔ ''مَنْ اَتُسَی اِلْسی اِلْسی اِلْسی اِلْسی اِلَّی شِبْسِرًا اَتَنْهُ اِلَّا وَمُنْسَدُ اِلَّا اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

الته مديث كريم المحافظ ابن تموتوا قبل ان تموتوا كرار على علام يجلوني فرمات بين قبال المتحافظ ابن حجو هو غير ثابت وقبال المقارى: هو من كلام الصوفية، ويكفئ كشف المخفاء ج: ٢ ص: ٢٩١ جكر دومراصد "حاسبوا قبل ان تحاسبو" معنرت عمرًا تول ب، ديكفئ مصنف ابن ابى شيبه، كلام عمر بن الخطاب ج: ٨ ص: ١٣٩.

ذِرَاعُهَا وَمَنُ اَتَهَى إِلَى فِرَاعُهَ اَتَّذُتُهُ بَاعًا وَمَنُ اَتَى إِلَى مَشُيّا اَتَّذُتُهُ هَوُ وَلَةً". (''جوميرى طرف ايك الشت آوے ميں اس كی طرف ايك القدم بالشت آوے ميں اس كی طرف ايك القدم بالشت آوے ميں اس كی طرف دوڑ كر آتا با ايك گز آتا ہوں اور جو ميرى طرف متوسط رفتار ہے چل كر آتا ہوں اس كی طرف دوڑ كر آتا ہوں" ۔ (الحدیث) كيا شھكانا ہے اس كی رحيمی اوركر مي كا۔ البتداس كی رحمت اوركرم لينے كو لينے كی الجيت كے ماتھ ساتھ سعى اوركوشش كو بھى دخل ہے تمہارى ادنى توجہ سے خداكى زيادہ توجہ ہوگى اورتم انشاء الله كامياب اور فائز المرام ہوكر دنيا ہے جاؤگے۔

نفيحت اور دعا پرتقر برختم فرما کی۔

<sup>&</sup>lt;u> [ الصحيح للبخاري، كتاب التوحيد، با</u>ب قول الله تعالىٰ: ويحذركم الله نفسه ج: ٢٠٢ ص: ٩٠٩.

## اظهارتعزيت

"الْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ

أَنَ فُسِنَا وَمِنُ سَيِّالِتِ أَعُمَالِنَا ، مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصَٰلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ . وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِّدَ نَاوَسَنَدَ نَا وَمَوُلا نَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرُسَلَهُ اللهُ إِلَى كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَّنِيرًا. أَمَّا وَرَسُولُهُ أَرُسَلَهُ اللهُ إِلَى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَّنِيرًا. أَمَّا بَعُ اللهُ اللهُ إلى كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مَّنِيرًا. أَمَّا بَعُ اللهُ اللهُ إلى اللهُ ال

موت كأجام .....

بس اتن سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آئیمیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ ہوجائے ۔ دیگل محتر میں دیلیں میں میں جواب سے اور اور میں فرنیش سالم میں اور میں میں اور تنویکی میں تا

بزرگانِ محترم! دنیا میں موت وحیات کا سلسلہ ابتدائے آفرنیش عالم سے جاری ہے، ولا دہیں بھی ہورہی بیں اور موتیں بھی آرہی ہیں، ولا دت کے بعد موت ہے کوئی بھی مشکی نہیں رکھا گیا۔ عالم میں ہرکلیہ میں پچھنہ کچھ مستشنات نکلتے ہیں۔ گرجس کلیہ سے کوئی بھی مستشنات نکلتے ہیں۔ گرجس کلیہ سے کوئی بھی مستشنات نکلتے ہیں۔ گرجس کلیہ سے کوئی بھی مستشنان نہیں وہ محل نف سی فرآنقة المموّت کے پنج سے اسے بچا ہوا انبیاء اور اولیاء اور ونیا کے بروں میں امراء وسلاطین مستش نہیں رہے تو کون ہے کہ موت کے پنج سے اسے بچا ہوا باور کر لیا جائے۔ پس جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی آخری منزل موت ہی ہے۔

برآں کہ زاد بنا چار بایرش نوشید زجام دہر مے کل مَن عَلَیْهَا فَان لیعن جوبھی بیدا ہوا ہے۔ اسے بہر حال موت کا جام نوش کرنا ہے۔

فَانَ الْمَوْتَ غَايَةُ كُلِّ حَيِّ 'موت ہی ہرزندہ کی آخری منزل ہے'۔ای لئے ولا دتوں کے ساتھ موت کا سلسلہ بھی دنیا میں قائم ہے اور رہے گا۔

سن کا کندہ سمینہ پر نام ہوتا ہے سس کی عمرکا لبریز جام ہوتا ہے عبب سراہے بید دنیا کہ جس میں شام وسحر سس کی کا مقام ہوتا ہے فرق مراتب سسکین ولادت وموت سب کی کیسان نہیں ہوتی بلکہ جیسے پیدا ہونے اور مرنے والے مختلف

<sup>🛈</sup> ٻاره : ٢ ٢،سورة العنكبوت،الآية: ٥٤.

مراتب کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ان کی ولا دتوں اور موتوں میں تفاوت اور فرق مرا نب ہوتا ہے کسی کی پیدائش صرف ماں باپ کے لئے خوش کن ہوتی ہے۔ کسی کی خاندان بھر کے لئے باعث مسرت ہوتی ہے۔ کسی کی ولا دت پر پوراشہر خوشی کرتا ہے اور کسی کی پیدائش پر ملک بھر اور دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی موت بھی برابر نہیں ۔ کسی کے مرنے پر کوئی بھی رونے والا اور میراث بانٹنے والانہیں ہوتا۔ جیسے حدیث شریف میں ارشاد ہے قلّت تُواثُهُ وَ قَلّتُ بَوَ ایکیٰهِ ''ناس کے رونے والے نہ میراث لینے والے''۔

سی کی موت پرصرف اس کے ماں باپ یا قریم عزیز غم کر لیتے ہیں۔ کسی کی موت صرف خاندان کے الئے غم ساتھ لاتی ہے، کسی کی موت سے شہر کا شہر سوگوار ہوجا تا ہے اور کسی کی موت پرشہر ہی نہیں ضلع اور صوبہروتا ہے۔ خان بہادر مرحوم انہیں لوگوں میں سے متھے کہ جن کی ولا دت بھی صرف ایک گھر کی خوشی نہیں بلکہ کئی خاندانوں اور ایک بورے علاقہ کی خوشی تھی۔

احسانات کاغم ہے۔۔۔۔۔اور آج جب وہ اس دنیا ہے۔ رخصت ہوئے تو ان کاغم بھی صرف ان کے گھر کاغم نہیں بلکہ خاندانوں پورے شہر والوں پورے ضلع والوں بلکہ بعض حیثیات سے پورے صوبے کاغم ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کئی کی ذات کوئیس روتا، بلکہ اس کے اوصاف کو، اس کے احسانات کو اور اس کی خوبیوں کوروتا ہے۔ ٹھیک اس وقت جب کہ اچھے اوصاف کا انسان مرنے کے وقت ہنستا ہوا ورخوش ہوتا ہوا اپنے اللہ سے ملتا ہے اس وقت دنیاروتی ہوتی ہے۔ کی شاعر نے خوب کہا ہے۔

یاد داری که وقت زادن تو گریال شوند تو گریال آن چنال زی که وقت مردن تو خندال

تحقے یادیمی ہے کہ تیری پیدائش کے وقت تو تو رور ہاتھا اور سب خوش ہے بنس رہے تھے۔ بس زندگی ایسے گزار کہم نے کے وقت تو تو خوش ہے بنتا ہوا ہوا ور سب روتے ہوئے ہوں۔ "توید واقعہ ہے کہ خان بہا در مرحوم ای شعر کے مصداق تھے کہ وہ تو انشاء اللہ اپنے نیک کردار کے سب بہتے ہوئے اپنے مالک سے جالے اور و نیاائ ان کے ماتم میں رور ہی ہے تو یہ دونان کی ذات کا نہیں بلکہ ان کے اوصاف اور خوبوں کا ہے جو آج ہم سے چھن گئی ہیں۔ میں رور ہی ہے تو یہ دونان کی ذات کا نہیں بلکہ ان کے اوصاف اور خوبوں کا ہے جو آج ہم سے چھن گئی ہیں۔ میلامتی فطرت …… خان بہا در مرحوم کی جو انی اور بیری میر ہے سامنے گزری ہے۔ میر الزئین تھا اور دہ جو ان کے ذات کی زندگی کا ایک بچیب اور قابل ذکر بیہا و یہ ہے کہ ان کے والد کی وفات ان کے بچین ہی میں ہوگئی تھی اور وہ گئی ہوں میں بلامر بی کے دہ گئے کہ ایک نونہال جو خاند انوں کی آئی کھی تارا ہوا ور دولت سے گھر بھر پور ہو تما م وسائل زندگی اور مال و جاہ خاندانی طور پر ور شہیں ملا ہوا ور او پر سے کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہو تو ایسی حالت میں مال و دولت کی خوبری لت بھی پڑجائے وہ جر ہے اور جر ہیں تار وال کی تارا ہوں گئی تو بھی نہ ہوتو ایسی حالت میں مال و دولت کی خراوانی کی جوبری لت بھی پڑجائے وہ جر سے اور خاندانی دولت با محت ہاتھ لگ گئی تو بھی نہ دو تاندانی دولت با محت ہاتھ لگ گئی تو رئیس زادے اس طرح بگڑتے و کیلے گئے کہ سر پر بڑا اور سر بی نہ در ہا ادر خاندانی دولت با محت ہاتھ لگ گئی تو

بدکار یوں اور برائیوں میں مبتلا ہوکر دولت بھی برباد کردی، جائیداد بھی ضائع کردی اور خاندانی و جاہت کو بھی خاک میں ملادیا۔ لیکن بیخان بہادر کی ہستی تھی کہ گھر کی ریاست ہاتھ میں ہے سر پرکوئی روک ٹوک کرنے والانہیں لیکن اپنی سلامتی فطرت سے وہ کسی بری لت کے شکار نہیں ہوئے ، کسی عیاشی کسی تعیش ، کسی نضول خرچی ، کسی نمودونمائش کے چکر میں نہیں تھنے ان کی جائیدادنہ صرف بی کہ محفوظ ہی رہی ، بلکہ ہاغ وراغ کا اس میں بھی اضافہ ہوا۔

یہ بلاشبہ ان کے قلب کی سلامتی اور فطرت کی خونی تھی کہ وہ خود بخو داسی راہ پر چلے جس پر نیک دل رئیس کو چلنا چاہئے۔ اس کا متیجہ تھا کہ خدا نے انہیں دولت کے ساتھ عزت کے خزا نے بھی بخشے، وہ آ نربری مجسٹر ہے بھی ہوئے ۔ اس کا متیجہ تھا کہ خدا نے انہیں دولت کے ساتھ عزت کے خزا نے بھی ہوئے ۔ او نجی سوسائٹی میں ان کا مقام ہوئے، چیئر مین بھی ہوئے اور برسہا برس رہے۔ صوبائی کونسل کے ممبر بھی ہوئے ۔ او نجی سوسائٹی میں ان کا مقام بھی بنا اور شہر یاضلع ہی کے نہیں صوبہ کے نمائندہ کی حیثیت سے وہ صوبہ بھر کے بروں میں شار ہوئے، دوسر سے لفظوں میں انہوں نے بوری صوبائی ملت کا اعتماد حاصل کرلیا جو ہرا کیک ومیسر نہیں آتا۔

تضمیر کی سجائی .....ساتھ ہی اس ہے بھی زیادہ جیرت ناک امریہ ہے کہ دہ جس حالت میں قوم کے معتمد علیہ ہتھے اس حالت میں گورنمنٹ کے بھی معتمد علیہ تھے۔اعتماد کا آخری ڈیلومہ سرکاری خطاب ہے۔سووہ بھی گورنمنٹ کی جانب ہے انہیں عطاء ہوا اور پھر عجیب تربیہ ہے کہ قوم اور گورنمنٹ کا ان پراعماد بیک وقت اس وقت بھی بدستور قائم ر بإجب كه قوم اور حكومت ميس مشكش اورمقا بله تفن گياا ورجولوگ قوم ميس معتند يخصان كااينتي گورنمنث بهونالا زمي تها اور جو گورنمنٹ کے معتمد علیہ ہوتے تھے ان کا اپنی قوم ہونا ضروری تھالیکن خان بہادر کے قلب کی بیرجامعیت اور صفائی جیرتناک ہے کہ وہ اس کشکش کے دوران میں بھی بدستور قوم اور گورنمنٹ دونوں ہی کے معتمد علیہ رہے۔ کس طرح رہے؟ بعض لوگ دورخااعمادنفاق سے حاصل کرتے ہیں کہ جدھرجاتے ہیں ادھرہی کی کہہ کرآتے ہیں۔ کیکن پیاعتا دوقتی اور عارضی ہوتا ہے۔اس نتیجہ میں انسان دونوں جانب سے دھتکار دیا جاتا ہے۔خان بہا در نے ان دونوں متضاد جانبوں کا عمّاداہے ضمیر کی سجائی سے حاصل کیا۔ وہ گورنمنٹ اور قوم کے سامنے سجائی سے وہی بات كہتے تھے جوان كے خميركى آ واز ہوتى تھى \_ بغرض كہتے تھے، وه كسى لا في ياطمع سے بھى بھى كسى كے سامنے نہیں آئے۔وہ گورنمنٹ پر تو قوم کے اثرات کا دباؤ ڈال کر گورنمنٹ کوقوم کی بھلائی کے لئے ہموار کرتے تھے اور قوم کوسیائی کے ساتھ اس کی موافقت و مخالفت کی برواہ کئے بغیرایے ضمیر کی بات پہنیا دیتے تھے جس میں ان کے نز دیک قوم کی بھلائی و بہبودی ہوتی تھی ،ان کی بیسب باتیں اس قدر ملجی ہوئی اور بااصول ہوتی تھیں کہ انہیں مانے بغیر جارہ کا نہیں ہوتا تھا،اس لئے قوم اور حکومت دونوں ان پراعتا دکرنے میں مجبور تھے۔بہر حال الکے پیجھے جاہ و مال کی کوئی بری لت نبھی ،جس سے ان کی د نیوی جاہ وعزت بردھی ، دولت نے ترتی کی اور او نجی سوسائٹی نے انہیں قبول کیااور دنیاوی حیثیت ہے وہ بھی سی تنزل سے دوحیا نہیں ہوئے۔

دینی مقبولیت ..... ہاں! جوانی میں اگر ان کے پیچھے کوئی دولت لگی تو وہ بزرگان دین کی طرف رجوع ان کی

مجلسول میں بیٹھناان کی عادت بنی ۔ یہ می ان کے خمیر کی خوبی اور دل کی ہدایت کی بات تھی کہ ات بھی گئی تو وہ جو دنیا وا ترت میں مقبولیت کا ذریعہ بنے اور ان کی عزیر وار چاند لگا دیئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہر دو سرے تیسرے روز حضرت شخ الہند رجمته اللہ علیہ کم مجلس شنی ۔ میرے والد صاحب قبلہ کی مجلس مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رحمته اللہ علیہ کی مجالس میں بیٹھ ان کی ذندگی کا ایک جزوین گیا تھا۔ اکثر و بیشتر والد مرحوم کے ساتھ ان کے گھر پر آنا مجالس میں بیٹھ کر کچھ حاصل کرناان کا امتیاز بن گیا تھا۔ سب جانے ہیں کہ نیکوں میں بیٹھ کرآدی نیک اور بدول میں بیٹھ کر بھو حاصل کرناان کا امتیاز بن گیا تھا۔ سب جانے ہیں کہ نیکوں میں بیٹھ کرآدی نیک اور بدول میں بیٹھ کر اس کے ملاح ان کی میں ہو ان کی طبعی بدہوتا ہے۔ خان بہا در جیسے سلیم الطبع انسان کو دل کی سلامتی کے ساتھ جب مجلسیں بھی اہل خیر کی ملیس تو ان کی طبعی نیکی اور زیادہ دو بالا ہوگئی۔ ماہ رمضان میں مجھے یا د ہے کہ گئی کئی بار میرا قرآن شریف سنے مسجد دار العلوم میں آئے اور تر اور کے کے بعد ان بر آگوں کی مجلس میں بیٹھ کر طویل صحبت حاصل کرتے تھے جس سے دینوی مقبولیت کے ساتھ انہیں دین مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔

انفرادی اعتماد ...... ج اگریشهراور شلع خان بها درکورور ماتفاتو وه ان کی ذات کوئیس بلکه ان کے اوصاف کورور ہا ہے جن کی بدولت وہ ہر طبقد میں مقبول ، ہر طبقہ کے معتمد علیہ تھے اس پر مزید خوبی ان کی بے تکلفی تھی بڑے ہی نہیں جیوٹوں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے کہ چھوٹا انہیں بڑا سجھنے پر مجبور ہوجا تا کیونکہ وہ خودا پی نگاہ میں اپنے کو بڑا نہیں سجھتے تھے۔ برادری میں برابر کے بھائی کی طرح ، بزرگوں میں نیک سرشت خوردوں کی طرح اور خوردوں میں مشفق بزرگوں کی طرح پیش آتے تھے جس سے انفرادی اعتماد بھی ان کا افراد میں قائم تھا۔

بہرحال یہی دہ اوصاف اورخوبیاں تھیں جن کی وجہ سے شہرادرضلع سوگوار ہے اورغم میں گریاں ہے۔ چنانچہ آج کی مجلس میں بھی وہی ہے۔ اسمجلس کا موضوع کے مجلس میں بھی وہی ہے۔ اسمجلس کا موضوع کی جہلس میں ہیں گا ہرکیا گیا ہے کہ ان کے خم کو جو چھپایا نہیں جاسکتا اور دل میں اس کی سائی مشکل نظر آرہی ہے کھول دیں۔ اور آئی سے کھول دیں۔ اور اور کی سائی مشکل نظر آرہی ہے کھول دیں۔ اور سائی کا کرلیں۔

لیکن میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا کہ رونا اورغم کرتا نہ کوئی فائدہ مند بات ہے نہاس سے دنیاو آخرت کا کوئی نفع متعلق ہے اگر رونے اورغم کرنے سے جانے والا واپس ہوجایا کرتا تو سوبرس تک مجھی رونا بندنہ کیا کرتے ۔ بقول عرفی کے ہے

عرفی گر گرمیہ میسر شدے وصال صد سال می تواں بہ تمنا گریستن اسکان کو جمرو نے سے نہ تھتے اور دو تے رہے"۔

د'اے عرفی اگردو نے سے مرنے والال جایا کرتا تو سوسال بھی ہم دو نے سے نہ تھتے اور دو تے رہے" '۔

رسمی نو حدو بکاء ۔۔۔۔۔۔ کین رونا اور غم کرنا کمی کو وا پس نہیں لاسکتا ای لئے شریعت کے نزد کی غم لے کر پیٹھنا اور بہ تکلف اسے نمایاں کرنا جا بلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے زمانہ جا بلیت کا دستور تھا کہ بڑے لوگ مرتے وقت وصیت کر جایا کرتے تھے کہ ہمیں برس دن رویا جائے تا کہ دنیا پر واضح ہو کہ کوئی بڑا شخص دنیا سے اٹھا ہے ۔ ظاہر ہے کہ برس دو جایاں کرا سے کردل سے روئے کیونکہ بیاس کی فطرت کے خلاف ہے ۔ اس لئے اس زمانہ میں رونے والیاں کرا سے حلقہ باندھ کر ٹیٹستیں اور آ وازیں ملا کرنو حدو بکا ایکرنا شروع کردیتیں ۔ موکر اشعار اور غم افز اکلمات سے دلوں کو گھلا تیں اور لوگ آ نسو یو نچھ کریے کہتے ہوئے جلے جاتے کہ حقیقا ایک بڑا آ دمی دنیا سے اٹھ گیا جس کا بیسوگ کیا جارہا ہے۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس رسی رونے میں ندرونے والیوں کا دل شریک ہوتا نہ رونا دیکھنے والوں کا دل شریک ہوتا نہ رونا دیکھنے والوں کا در فول سازی سے دوئے تھے برادری یا شہر کودکھلانے کے لئے پر کرک کر تے تھے۔

میت کی راحت رسانی ....اس کئے ہاری مجلس اور ہاری انفرادی نشست کا موضوع نم و ماتم نہ ہوتا چاہئے کہ ہیں ہے۔ شریعت کے بیٹے اور میت ہے۔ بیٹیے اور میت ہے۔ کونکہ حدیث شریف میں ہے کہ'' قبر کے اندھرے کھر انے میں میت اپنے گھر والوں ہے آس با ندھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی یاد کرے اور شاید مجھے کوئی اندھرے کھر انے میں میت اپنے گھر والوں ہے آس با ندھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی یاد کرے اور شاید مجھے کوئی اور سام مجدھار

کے بچکو کے کھار ہاہواورا سے تکا بھی ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے بھی اپناسہارا سمجھتا ہے، ٹھیک اس طرح میت قبر میں راحت و نبات کی خاطر اپنے وارثوں اور دوستوں سے آس لگائے رہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی یا دکرے اورثواب پہنچائے جومیرے لئے شکے کا سہارا ہوجائے''۔سوخان بہا در کی خیرخواہی یاان کے حقوق کی ادائیگی جوہم سب کے ذمہ ہے بینہیں ہے کہ اس نیک ہستی کے خم میں ہم چار آنسو بہالیں اور دومال سے آئکھوں کو پونچھ کراپنے گھر دوانہ ہوجا کیں بلکہ یہ ہے کہ ان کی راحت رسانی کا سامان بم پہنچا کیں اور وہ ایصال ثواب ہے۔ اس نی سے کہ ان کی راحت رسانی کا سامان بم پہنچا کیں اور وہ ایصال ثواب ہے۔ اس نی سے کہ ان کی راحت رسانی کا سامان بم پہنچا کیں اور وہ ایصال ثواب ہے۔ ان کی راحت رسانی کا سامان بم پہنچا کیں اور وہ ایصال ثواب ہے۔

ایصال تواب کی آسانی .....کوئی بردی بات نہیں ہے اگر ہر مخص روزانہ یادوسرے تیسرے روز قل هواللہ شریف تین بار پڑھ کر مرحوم کو تواب اور دعا میں یاد کر لیا کرے قل ہواللہ کو تین دفعہ پڑھنے کا تواب حدیث شریف میں ہے کہ' ایک پورے قرآن کے تواب کے برابر ہے''۔

اللہ نے کس قدر آسانی فرمادی کدومنٹ میں تین دفعة ل ہواللہ پڑھواور ثواب حاصل کروجودی ہارہ گھنے کی محنت سے پورا قرآن شریف پڑھ کر حاصل ہوتا ہے اس لئے چند آنسو بہالینا یا چند کلمات تعزیت زبان سے ادا کر دینا مرحوم کی خیرخوا ہی نہیں بلکہ ایصال ثواب کرنا حقیقی خیرخوا ہی ہے خواہ جان سے جیسے تلاوت نماز اور دوسری عبادات کا ثواب بہنچانا یا ل سے جیسے غرباء ومساکین کو بہنیت ایصال ثواب کھانا یا کیڑا پہنچانا وغیرہ۔

محاسن مرحوم ..... پس ہماری مجلس یا انفرادی نشست کا ایک موضوع تو بحکم شریعت بیہ ہونا چا ہے کہ ہم میت کونفع پہنچا کیں اور دوسرا موضوع بیہ ہے کہ میت ہے ہم خود نفع حاصل کریں اس کی صورت شریعت نے بیہ بتلائی ہے کہ اُڈکورُوْا مَحَاسِنَ مَوْ تَاکُمُ اُن ''اپنی میت کی خوبیال بیان کیا کرو'۔ تا کہ ان خوبیوں کے تذکرہ سے ایک طرف تو میت کی طرف تو میت بیدا ہوا ور محبت کے داعیہ سے لوگ اسے تو اب و دعاسے یا در کھیں۔ دوسر سے تو میت کی طرف سے قلوب میں ہمن ہون خود ہم میں ان خوبیوں کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا ور ہم بھی اس کے تش قدم پرچل کروہی مقام حاصل کریں جومرنے والے نے حاصل کیا تھا۔ پس! ایصال تو اب سے میت کوہم سے بچھ ملتا ہے۔ اس لئے ہماری اس مجلس کا موضوع رونا اور اظہار نم ملت ہے اور میت کے عمدہ تذکرہ سے ہمیں میت سے بچھ ملتا ہے۔ اس لئے ہماری اس مجلس کا موضوع رونا اور اظہار نم کرنا نہیں ہونا جا ہے۔

مرحوم کی یا وگار ..... فان بہا درمرحوم کی عمدہ ترین یا دگار 'نیہ ہائی اسکول ہے جو تنہا اٹلی کوششوں سے قائم ہوا۔اور
اس وقت قائم ہوا جب کہ سب اس کے قیام سے مایوس تھے لیکن ان کی ہمت مردانہ تھی کہ مایوسیوں کے ہجوم میں
پامردی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور اسکول قائم کر کے چھوڑا، جس کا نفع آج قصبہ کے ہندو، مسلمان دونوں کو پہنچ
رہا ہے۔درمیانی مدت میں ایسا وقت بھی آیا کہ اسکول باتی رہنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہی،مرحوم نے جھے سے
بھی اس کا تذکرہ فر مایا اور بیر کہ لوگوں کو اس کی امداد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ میں نے بھی ان کے بزرگانہ ارشاد کی

السنن لابي داؤد، كتاب الادب، باب في النهي عن سب الموتي ج: ١٣ ص: ٥١.

تعمیل میں اسکی جدوجہد کی اور اس میں کامیا بی ہوئی جس پر ہمیشہ معروح مسرت کا اظہار فرماتے سے لیکن هیتا ہے کام صرف ان کی ہمت مردانہ کا نتیجہ تھا کہ اسکول کو مایوسیوں کے بچوم میں بھی چلاتے رہے۔ حتی کہ انہیں کتنے ہی ماہ تعموٰ اور اس بی اور وہ بیٹر ج کرنا پڑھ گراس کا رخیر سے نہ ہے علم کی بقاء کا راستہ پیدا کرنا خواہ وہ کسی بھی چیز کاعلم ہوامر خیر ہے۔ جبکہ حسن نیت سے ہواور صدقہ جاریہ ہے کیوں کھل تو عامل کے ساتھ رخصت ہوجا تا ہے لیکن علم عالم کے ساتھ رائطام کو ساتھ والے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا ملکہ باتی رہتا ہے۔ یہ مادی دولت ہی کہ والت تیل ہے کہ جتنا خرج کرو ہوستی ہے۔

اس کے ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے اور قاس کے ساتھ ان کے اس صدقہ جاریہ کو باقی رکھنے کی امکائی سعی کرتے رہیں، جس سے مرحوم کی روح خوش رہے گی اوراجر دائمی سے منتقع ہوتی رہے گی۔ بہر حال رونے اور غم والم کے اظہار کے بجائے ہمارا کام ایصال تو اب اور ذکر محاس ہونا چاہئے کہ بھی ان کے دلوں میں ہمہ وقت زندہ رہنے کی سبیل ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی خان بہا در مرحوم کو اعلیٰ علمین میں مقامات عطافر مائے اور جس طرح انہیں و نیا میں اس نے تبول فر مایا تھا اس طرح آخرت میں انہیں قبول فر مائے اور ان کے بسما ندگان اور تمام وارثوب اور عزیزوں کو ان کے قش قدم پر چلائے اور صبر وسلی عطاء فر مائے۔ ہم سب ان کے دکھ در دکھ شریک میں اور دعا کو ہیں۔ وَا جِوُ دَعُولَا اَن الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِّ الْعَلْمِیْنَ

## جامع مذهب

"اَلْتَحَمَّدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ مَسْتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُودٍ اللهُ اللهُ وَمِن سَيِّالْتِ أَعْمَالِنًا ، مَن يَّهُدِ هِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلُهُ فَلاه دِى لَهُ . وَنَشْهَدُ أَنْ لَآ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَ نَساوَسَنَدَ نَسا وَمَوُلا نَسا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللهُ إلى كَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَلَا يُسِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِلاَيْهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا . أَمَّا بَعْ مَنْ الشَّيُ طَنِ الرَّحِيْمِ بِسُعِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِينَ عَلَيْكُمُ فِعُمَتِى وَرَضِينَ لَكُمُ الْإِسَلامَ وَيُنا اللهَ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ المُعَلِيمُ اللهُ المُعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِيمُ اللهُ اللهُ

دین اولام میں نہ وہ تخی ہے اور نہ بیزی ہے، بین بین کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا۔ ہے: ﴿ جَنَوْ آءُ سَیِّنَةٌ مِنْلُهَا ﴾ ﴿ ' ' برائی کا بدلہ بُرائی گین اتنای ' راس کی وضاحت دوسری آیت میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ اگر تمہاری کوئی ایک آنکھ پھوڑ ہے تو تم بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو تمہاری ناک پراگرکوئی گھونہ مارے تو تم بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو تمہاری ناک پراگرکوئی گھونہ مارے تو تم بھی اس کی ناک پرایک گھونہ مار دو تمہارے کوئی اگر دانت تو ژدو ہے تو تم بھی اس کا ایک دانت تو ژدو ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاف کردیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے گویا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کردینے کی بھی اجازت ہے۔ اس طرح اس دین میں شریعتِ موسوی بھی آگئی ہے اور شریعتِ عیسوی بھی آگئی ہے اور شریعتِ میسوی بھی آگئی ہے اور شریعتِ عیسوی بھی آگئی ہے دار خرایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے مختلف ادیان اور مختلف شریعتیں جاری تھیں اور آپس میں اختلاف اور عداوتوں کی خلجی روز بردھتی جاری تھی ۔ اسلام نے آگر اختلاف اور عداوتوں کی خلیج کو باتا ، انفاق واتحاد پیدا کیا اور تمام اتوام عالم کو بروز بردھتی جاری تھی۔ اسلام نے آگر اختلاف اور عداوتوں کی خلیج کو باتا ، انفاق واتحاد پیدا کیا اور تمام اتوام عالم کو بروز بردھتی جاری تھی۔ اسلام نے آگر اختلاف اور عداوتوں کی خلیج کو باتا ، انفاق واتحاد پیدا کیا اور تمام اتوام عالم کو بروز بردھتی جاری تھی۔ اسلام نے آگر اختلاف اور عداوتوں کی خلیج کو باتا ، انفاق واتحاد پیدا کیا اور تمام اتوام عالم کو

① باره : ٢، سورة المائده ، الآية: ٣. ﴿ باره: ٢٥، سورة الشورى، الآية: ٣٠.

ایک دین پرجمع کردیا۔

طبقاتی اجتماعتیت .....ای طرح حضرت شاه ولی الله صاحب دہلوی رحمته الله علیه نے بھی ہندوستان کے تمام ندہی طبقات بلکه اُمراء کو ،صوفیاء کو ،سلاطین کو ،وزراء کو ،غرض ملک میں تھیلے ہوئے تمام منتشر طبقات کو جمع کرنے کی کوشش کی ،خطوط روانہ فرمایا۔

دارالعلوم کی شان اجتماعتیت ..... ید دارالعلوم دیوبند بھی اپنے مورث اعلیٰ حضرت شاہ و کی اللہ صاحب ؓ کے طرز پر قائم کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے ہندوستان میں اہلِ علم کے خلف طبقے تھے۔ کوئی متعلم اور کوئی منطق تھا۔ اور کوئی اہل حدیث تھا۔ کوئی اہل حر آن تھا۔ کوئی فلفی تھا۔ گر دارالعلوم کے اکابر، اس کے بانیوں نے ایک ایسا نصاب جاری فرمایا جس سے ملک کے تمام طبقوں میں وحدت اور بکسانیت پیدار ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند نے سینکڑ وں بی نہیں ہزاروں محدثین پیدا کئے، ہزاروں مفسرین قر آن اور پیکھا پیدا کئے جنہوں نے دین اسلام کی حفانیت، اسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت دنیا کے گوشے گوشے میں کی۔ دارالعلوم کا فاضل بیک وفت محدث بھی جمنس ہی ۔ دارالعلوم دیوبندکوالی جامعیت اور مرکز یت عطا فرمائی ہے کہاں کے فضل ء دنیا کے گوشے میں تھیلے ہوئے ہیں اور دینی خدمت کرد ہے ہیں بیروبی جامعیت اور مرکز یت ہوں جامعیت اور مرکز یت ہے کہاں کے فضل ء دنیا کے گوشے میں تھیلے ہوئے ہیں اور دینی خدمت کرد ہے ہیں بیروبی جامعیت اور مرکز یت ہے جس پرشاہ و کی اللہ صاحب ؓ نے ملک کے تمام طبقات کو جمع فرمایا۔

وفاق الندارس ..... دارالعلوم دیو بند نے اجلاس صدسالہ کے موقع پر متعداجم ومفیداورکار آ مرتجاد پر منظور کرائیں۔ان تجادی بندوستان کے تمام مرائیں ایک مرکز پرجع ہوجا کیں اور ماہ بر ہے مدارس اور مکا تب کوایک مرکز پرجع ہوجا کیں اور طاہر ہے کہ دارس اور مکا تب کوایک مرکز پرجع ہوجا کیں اور طاہر ہے کہ دارالعلوم دیو بند پہلے سے بنا بنایا مرکز موجود ہے تو اس میں نفع دونوں کا ہے۔ مدارس اور مکا تب کا بھی اور دارالعلوم دیو بند کا بھی ، ملک میں تھیلے ہوئے مدار کی خدمات سے دارالعلوم باخبررہے گا۔ مدارس کے فضلاءاور تعلیم یافتہ حفرات کی شہرت اوران کی خدمات سامنے آئیں گی۔ مدارس ایخ مرکز دارالعلوم دیو بند کی خدمات ما من آئی ہوئے ۔ مدارس کے جو بزائی تجو بزائی تجو بزائی تحدید ہے۔ مرکز دارالعلوم دیو بند کی ضرورت ہے۔ مدارس اور کا تب منظم ہوجائے گی ۔ تنظیم فضلاء شرتبا کوئی مقصد ہے نداس پرز در دیے کی ضرورت ہے۔ اس دفاق المدارس اور تنظیم ہوجائے گی ۔ تنظیم ہوجائے گی کیوں کہ ان مدارس اور مکا تب منظم ہوکرا ہے مرکز کے ساتھ وابستہ ہوجا کیس گے تو فضلاء کی تنظیم خود بخود قائم ہوجائے گی کیوں کہ ان مدارس اور مکا تب منظم ہوکرا سے دوالے اس حاسا تذہ اور ذمہ دارا کھر و بیشتر فضلاء دارالعلوم ہی ہیں۔

## افادات علم وحكمت مختلف علمى سوالات كے جوابات كے سلسلے ميں حضرت حكيم الاسلام قدس الله سره العزيز كا اظهار خيال بيئسم الله الرَّحمّنِ الرَّحِيْمِ جامِدًا وَمُصَلِّيًا

حسن نیت سے حرام حلال بیس بنما .....ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر قوم نے اپنے قومی مفاد کے خیال سے کچھ فنڈ جمع کیا مثلاً لا کھ دولا کھروپیاور پھر سے بھھ میں آیا کہ اس رقم کوبطور قرض تاجروں کودیں اور چونکہ تاجر بہر صورت بینک سے سودی قرض لیتا ہے تو کیوں نہم اس رقم کا سودو صول کریں تا کہ فنڈ قائم رہے اور ترقی کرتا رہے اور تو می کی ہے بمدردی اسلامی شریعت کے فزد یک جائز ہے یا نہیں؟

حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا کہ سود کا مسئلہ تو واضح اور کھلا ہوا مسئلہ ہے۔ اجتہادی یا فروعاتی مسئلہ ہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے: ﴿ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَوَّمَ الرِّبُوا ﴾ (آللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا'' (القران) سود کسی بھی نوعیت ہے ہووہ حرام ہی رہے گا اور تو می ہمدردی اگر حرام طریق ہے ہوتو وہ مستقل وبال جان ہے گی دنیا میں بھی آخرت بھی میں کسی ممل کے لئے حض نیت کی خوبی کافی نہیں جب تک کہ وہ مل شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اچھی نیت سے اگر کوئی گناہ کر ہے تو وہ نیکی نہیں بن جائے گا اور نہ ہی اس نیت کا کوئی اعتبار ہوگا۔

جب دو چیزیں تھیں بچ اور سود۔ ایک کو طال قرار دیا اور ایک کو حرام ۔ تو بجائے اس کے کہ اس پر سود لیس اور صرح حرام کے مرتکب ہوں، خود بھی گناہ میں مبتلا ہوں اور قوم کو بھی گناہ میں مبتلا کریں ۔ اس کو کسی تجارت میں کیوں نہ لگا دیں ، خواہ ایک شخص دکیل بن جائے ۔ سب کی طرف سے نفع ونقصان کا نثر یک رہ اور اس منافع سے وہ قوم کی خدمت کرے کہ وہ سرمایہ بھی باتی رہ سکتا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ تحض سرمایہ کور کھنے کے لئے ایک حرام شکل اختیار کی جائے کہ وہ راس المال کو بھی حرام اور نا جائز کر دی تو اس سے قوم کو فائد وہ بیں بلکہ ضرر پہنچ گا ، یہی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کھلے طور پر کسے خلاف ورزی کریں گے مض اس نیت سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کھلے طور پر کسے خلاف ورزی کریں گے مض اس نیت سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ان میں بھی تو قومی ہمدردی کا

<sup>🛈</sup> پاره : ٣، سورة البقرة ، الآية: ٢٤٥.

جذبہ ہے کہ قوم کوفائدہ پنچے الیکن وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں گر جولوگ شریعت کے مکلف ہیں اوراس پرایمان مجھی رکھتے ہیں اور بیسی میں خرر جانتے ہیں کہ سود لینے دیئے میں ضرر ربھی ہے۔ پھر جانتے ہو جھتے کسی کام کوکرنا اوراس پر اعتماد بھی کر لینا صرف میں بھوکر کہ ہماری تو نیت نیک ہے نہایت ہی غلط اور غیر مناسب بات ہے اور قوم کے ساتھ ہمدردی کی بجائے در پر دہ دشمنی ہے ، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔

عملِ مشروع میں ہی حسن نبیت کا اعتبار ہے .....لہذا کسی کام کے لیے محض نبیت کی خوبی کافی نہیں۔اب نیک نبیل مشروع میں ہی حسن نبیت کا اعتبار ہے۔ اس کی چورکعت ہی پڑھاوں نفع ہی نفع ہوگا،تو چار بھی نہوں گی وہ بھی منہ پر ماردی جا کیں گی۔تو جہاں اسلام میں نبیت کی خوبی ضروری ہے۔حسن عمل یاعمل صالح اس کا نام ہے کہ جس میں اخلاص اورحسن نبیت بھی ہوا ورساتھ میں عمل کی صورت بھی وہی جو شریعت سے ثابت ہو۔

اگررضا علی کا شائبہ تک بھی شامل ہے عمل کے اندرتو وہ داخل شرک قرار دیا گیا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے شاہت بالسند ہواور بطرین شائبہ تک بھی شامل ہے گئی ہوکہ جس طرح شریعت نے بتلایا ہے، تو گویا عمل صالح کی دو بنیا دیں ہوگئیں ایک اخلاص للله کو جو کلمہ بیان کر رہا ہے وہ ہے کہ الله الله الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہی بنیا دیں ہوگئی مائے کے قابل ہے۔ اور اس کی رضا پر چلنے سے نجات حاصل ہوگئی ہے اور اس کلمہ کے برحق ہے۔ اور اس کی رضا پر چلنے سے نجات حاصل ہوگئی ہے اور اس کلمہ کے دوسرے نبود من ہوگئی ہے۔ جس کوسر کار

<sup>()</sup> باره: ٢٩: سورة الملك ، الآية: ٢-١. () باره: ٢٩: سورة الملك ، الآية: ٢.

<sup>@</sup>قال البغوى:قال فضيل في تفسيره:الحلصه و اصو به ،ج: ٨،ص ٧٦ ا ، تفسير البغوي، سورة الملك. <

### خطباتيم الاسلام \_\_\_\_ افادات علم وحكمت

ووعالم في كرك وكهايا ہے يا جوآپ كے تبعين حضرات صحابه كا تعامل ہے، اس كا حاصل به تكلا كه جس عمل ميں لآلة إلاّ الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله شامل موكاوى عمل صالح موكا۔

عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں نے بوے اچھے کام کئے، رفاہِ عام کا کام کیا بہت ہی عمدہ کام کیا بہت ہی عمدہ کام کیا جہتے ہیں کہ میں اور آپ کے سمجھنے سے اور محض تخیل سے وہ عملِ صالح نہیں ہے گا۔ اگر کوئی ایساسمجھتا ہے تو وہ غلط نہی میں مبتلا ہے بلکہ عملِ صالح بنر آ ہے دو بنیا دول سے اخلاص لٹداور دوسری بنیا دہا تا عسنت ہی ہوگا۔
میں اخلاص ہے اور اتباع سنت بھی ہے وہ عملِ صالح ہوگا۔

شرک و بدعت کی مُنیا د .....اب اگراخلاص میں کی آئی بعنی کسی کام میں رضا خداوندی کے ساتھ کچھ خلوق کی رضا بھی شامل ہوگئ۔ یانفس کی رضامخلوط ہوگئ تو وہ عمل خالص اللہ کے لئے نہ رہا، اس لئے جس درجہ اخلاص میں غیراللہ کی رضاشامل ہوگی ،شرک کی بنیا دیڑتی چلی جاوے گی اورشرک فی اعمل ہوجائے گا۔

ابتدائے لے کرانتہا تک اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دوہی چیزوں کی جائج ہے وہ یہ کہ مرحمل میں ایمان کا دخل ہو۔ اور برحمل میں اتباع کا دخل ہو۔ ایمان میں کی آئی۔شرک پیدا ہوا۔ اتباع میں کی آئی توبدعت پیدا ہوئی۔ اور یہ دونوں چیزیں دین کے ضاد کی ہیں تو آ دمی قومی ہمدردی کرے اور دین کو پہلے ہی خیر باد کہہ دے۔ یہ ہمدردی

# خطباتيم الاسلام \_\_\_\_ افادات علم وحكمت

کیا ہوئی ، یوندا بی ہدردی رہی نہوم کی ہدردی رہی۔

قوم کے اخلاق کا تحفظ ..... محض تو می ہدردی کے نام پر ہم قوم کو نا پاک غذا کیں پہنچا کیں اور ساری قوم کے اخلاق کو گندہ بنانا، کمینذا خلاق قوم کے اندر پیدا کرنا یہ کون می ہدردی ہے؟ لہٰذا یہ نیت تو نہایت نیک ہے کہ لا کھدو لا کھرد پیر جمع کی اندردین بھی تو شامل ہونا چا ہے کہ تا کہ قوم کے اندردین بھی تو شامل ہونا چا ہے کہ تا کہ قوم کے اندرنا یا کہ اخلاق پیدانہ ہوں اور قوم سے نا یا ک افعال نہ سرز دہوں۔

اگراس کی غذالقہ صححہ ہے تو اخلاق صحح ہیں ،لقہ ناپاک ہے تو اخلاق بھی ناپاک ہیں ،اس لئے ہم نے اکابر کو یدد یکھا ہے کہ بیعت کرتے وقت وہ پہلے بو چھتے تھے ، کہ تمہارے پاس مور ٹی زمین تو نہیں ہے بچھ سود وغیرہ تو نہیں ہے جس کوتم کھاتے ہو، پہلے اس سے تو بہ کرو ، جب بیعت کریں گے ۔اس لئے کہ جب غذا ہی تنہاری مشتبہ موگی تو ذکر اللہ تمہارے اندر کیا اثر کرے گا ،اگر اللہ کا نام لو گے تو اس کی تا ثیر واقع نہیں ہوگی ۔ اللہ کا نام جیسا پاک ہوگی تو ذکر اللہ تمہارے اندر کیا اثر کے ظرف کے اندر پاک چیز نہیں بھری جاتی ۔وہ بھی ناپاک بن جائے گی تو غذا ہراوراکل حلال پر دارومدارے اخلاق حسنہ کا۔

ظلمتِ اخلاق .....اسلام نے سب سے زیادہ زوراکل حلال پردیا ہے۔ اس لئے جتنی چیزیں ہیں کہ جس سے لقمہ میں کوئی حرمت بیدا ہو۔ کوئی ناجائز شکل پیدا ہو۔ ان سب چیزوں کوشریعت نے ممنوع قرار دے دیا۔ سودکو حرام کردیا۔ احتکار کوم میں ہیں، گرانی کی امید پر مال کوروک رکھتا، احتکار کی صورت میں مخلوق کوستانا ہے اور مخلوق کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ ضرورت ہوتے ہوئے مال کواپنے نفع کے لئے روک کررکھنا ایسی تمام چیزیں حرام تطعی ہیں اور پچھ 'مٹریی' ہیں۔ گرایسی تمام چیزوں کوشریعت نے ممنوع قرار دیا ہے کہ جن سے مال میں کی قشم کا اشتباہ بیدا ہو۔ کوئی حرمت بیدا ہویا کوئی کراہت بیدا ہو۔

قومی خدمت جائز ذرائع سے ہونی چاہئے .....اگر ہم قومی خدمت کریں اور ہم اس کے اندراشتہاہ پیدا کریں یا کم مردہ چزیں داخل کردین یا صرح حرام چزیں داخل کردیں تواس ہے برکت کیا ہوگی؟ بلکہ خود بھی جتلا ہوں گے، غلاظت میں اور قوم کے قلب میں بھی غلاظت بھرنے والے ہوں گے۔ ان کے دل میں بھی خیرو برکت پیدائیں ہوگی۔ اس کئے یہ نیت تو نہایت نیک ہے کہ سرمایہ جمع کیا تاکہ تو م کوفا کدہ پنچے۔

سرمایہ کے تحفظ کی صورت بجائے حرام کے ، پیشکل کیوں نہیں اختیار کر لیتے ؟ مضاربت کی صورت کر لیں۔ دو چارا فرادا بی بجارت میں لگادیں اور حسب رقم اس کا منافع دیتے رہیں۔ رقم بھی محفوظ رہے گی اور منافع بھی چاتا رہے گا اور رق بھی بھی بھی ہوں رہے گا اور رق بھی ہوں رہے گا اور رق بھی ہوں اور فطرت کا تو تفاضایہ ہونا چاہئے کہ مشتبہ طرف کیوں جاتی ہے اور فطرت کا تو تفاضایہ ہونا چاہئے کہ مشتبہ چنے وار جائز اور حلال چیزوں کی طرف چلے تاکہ اپنا بھی نفع ہواور دوسروں کا بھی نفع ہوتو بھید یہ بھی چیزوں سے بنچ اور جائز اور حلال چیزوں کی طرف چلے تاکہ اپنا بھی نفع ہواور دوسروں کا بھی نفع ہوتو بھید یہ بھی میں نفع ہوتو ہوں کی طرف چلے تاکہ اپنا بھی نفع ہواور دوسروں کا بھی نفع ہوتو بھید یہ بھی میں نفع ہوتو ہوں کہ بھی نفع ہوتو ہوں کے میں آتا کہ یہ بات کہ یہ بات کہ یہ بات کہ یہ بات کہ مصاحب! مودے کریں گوم کی خدمت کوئی فرع چیز ہویا کوئی آجہادی چیز ہوتو ہوں میں بھی ہوئی ہوتو ہوں کہ مساسبہ بھی ہوتو ہوں کہ میں شاہ ہوتو ہوں کے سلط میں صدیث پاک میں فرمایا گیا ہے: ''ان المللة کئم یہ بحکم کرام میں شفا غیل سے ۔ ''ان المللة کئم یہ بحکم کرام میں شفا غیل ہیں ہوتو ہوں کہ ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو ہیں ہوتو ہوں کے ایک ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کو کہ بیاں این ہیں شفا کہ کہ ہوتو کی خدمت کرے۔ تو کوئی بینک ایسا قائم کرے جوشری جواز کے تحت ہو۔ ذراسا تغیر کر دووی خذبی کے ہوتو کی خدمت کرے۔ تو کوئی بینک ایسا قائم کرے جوشری جواز کے تحت ہو۔ ذراسا تغیر کر دووی خدمت کرے۔ تو کوئی بینک ایسا قائم کرے جوشری جواز کے تحت ہو۔ ذراسا تغیر کر دووی کوئی ہوتو کی خدمت کرے۔ تو کوئی بینک ایسا قائم کرے جوشری جواز کے تحت ہو۔ ذراسا تغیر کر دووی کوئی ہو کا جواز کے تحت ہو۔ ذراسا تغیر کر دووی کوئی ہوئی ایسا قائم کرے جوشری جواز کے تحت ہو۔ ذراسا تغیر کر دووی کوئی ہوئی ہو کا کے گا

متبادل صورت ..... توابیا کیوں نہ کیا جائے کہ اس لا کھڑی شولا کھ کو باتی رکھنے کی صورت کو ذراسا تبدیل کر کے حدجواز میں لے لیا جائے تا کہ حرام سے بچا جائے ۔ تو مسلمان کا تو کام ہی ہے کہ معاملہ ہو۔اطاعت ہو،عبادت ہو،اس میں حرام و مکروہ سے نیج کر حد جواز کی طرف آئے ، یہی معنی اس کے اسلام کے بیں ورنہ تو مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیا۔ وہ بھی سودخور ، وہ بھی حرام خوراور تم بھی حرام خور ۔ تو ہم تہمیں حلال خور بھی نہیں بنا تا جائے ۔ آ دمی اکل حلال پر رہے۔ جائے در اور حرام خور بھی نہیں بنا تا جائے (برسیل لطیف فرمایا) اور حرام خور بھی نہیں بنا تا جائے ۔ آ دمی اکل حلال پر رہے۔

تو میں عرض کرتا ہوں کہ نیت بھی نیک ہے، جذبہ بھی نیک اور قومی خدمت کا جذبہ مبارک ذراسا تغیر کر کے اس کو حد جواز میں لے لیس ۔ کیوں حرام کی طرف جارہے ہیں؟ کہ قوم کی روح کو بھی گندہ کریں اور خود بھی گندے بنیں اور آخرت کا مواخذہ الگ کوئی بینک قائم کرویں یا کوئی الیں صورت قائم کردیں کہ ابنی تجارت میں لگالیں، یا کوئی کمپنی تجارت کی بنادیں اور اس میں شرکاء ہوں نفع نقصان کے شریک رہیں اور پھر دہ رفاہِ عام کے لئے خرچ کوئی کہنی تجارت کی بنادیں اور اس میں شرکاء ہوں نفع نقصان کے شریک رہیں اور پھر دہ رفاہِ عام کے لئے خرچ کریں تو اس سے راس المال بھی محفوظ رہے گا۔ اور بڑھتا بھی رہے گا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یاوگ کیوں ایسا کررہے ہیں اور کس شم کاوہ اسلام ہے جو اس پر آمادہ کر رہا ہے؟

<sup>🛈</sup> المعجم الكبير للطبراني، ج: ١٤ ص: ١٥٢ رقم: • ١٩٢١.

#### خطبالي الاسلام محكمت افادات علم وحكمت

مطالعه کاعلم لائقِ اعتماد نہیں ..... سوال: حضرت کہاجاتا ہے کہ اَصْفَافَا مُصَاعَفَةُ ربوا ہے صرف ربواحرام نہیں ہے۔ اس پر حضرت نے دریادت کیا کہ بیعلاء کہتے ہیں۔ یا تاجر کہتے ہیں۔سائل نے کہا کہ حضرت! یہ بات ڈاکٹر فضل الرحمٰن نے کہی تھی۔ رسالوں میں لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کا بہانہ بنایا جارہا ہے۔

حضرت نے فرمایا کر سالوں میں تو بہت ہے مضامین آتے رہتے ہیں۔ اہل حق کے بھی اور اہل باطل کے بھی مُسنَوِلین کے بھی اور مُسکَقِبِین کے بھی ، کہیں ان میں سے چھان ہیں کر کے حق اور صواب کو نکالنا بہتو متبدین علاء کا کام ہے۔ اور تا جر جو متبم ہوں بیسہ کمانے کی خاطر ان کی ہات کا کوئی اعتبار نہیں وہ تو الیی چیزوں میں حیلہ تلاش کریں گئے کہ ان کا نفع ہاتھ سے نہ جائے وہ جائز نا جائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یا تو فتو کی لیا جائے ایسے علاء سے جو متندین ہوں۔ ملک وقوم کو جن کے دین و دیانت پراعتما د ہواور ان کا علم متند ہو۔ قوت مطالعہ سے جو علم آتا ہے۔ اس میں امام اپنانفس ہوتا ہے جو چاہے کرے اور نفس ہے تا تہذیب یا فتہ اس لئے یہ معتبر نہیں کہ فلاں وکیل صاحب نے یہ کہد دیا۔

توجس کے آخر میں'' ٹو'' ہوہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ (برسبیلِ لطیفہ فرمایا) کوئی عالم متدین کے یا فتو کی و بے یامتنداداروں سے فتو کی حاصل کیا جائے وہ اجازت دے دیں تو آپ بے تکلف کریں۔ فلال نے کہہ دیا ،اس نے کہددیا ہے قابل اعتبار بات نہیں۔

مسلم وحربی کے درمیان سودی معاملہ .....سوال: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا حدیث کاربانو ابنیت المسلم وحربی کے درمیان سودکا معاملہ ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بی حدیث المسلم و الْسَحَوْبِی کے تحت مسلم اور حربی کے درمیان سودکا معاملہ ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بی حدیث کے ساتھ جودوسری حدیث ہے وہ آپ کے سامنے خوبی المنے نہیں المربی کے سامنے خوبی المدید میں جائز نہیں ، اب جو کہتے ہیں لار بو اس کا یہ مطلب نہیں کے دوہ در بوا ہوتا ہی نہیں۔

مسلم اورکافر کے درمیان دارالحرب میں معاملہ ادرہوتا ہے اور پھر دارالحرب میں یہ بھی قید ہے کہ جنگ جاری ہو، حالت امن نہ ہو۔ اس وقت کا یہ مسلہ ہے، ایک دارالحرب کا یہ عنی ہیں کہ شعائر اسلام وہاں بلند نہ ہوں۔ اس کے مسائل دوسرے ہیں۔ دوسری بات ہیہ کہ اگر دارالحرب مان لیا جائے تو دارالحرب کے دوسرے احکام سامنے ہیں؟ دارالحرب کی آٹر میں بیسے ہوڑ رتا ۔۔۔۔ وارالحرب جب ہوتو ہجرت کرنی واجب ہے۔ ملک چھوڑ کر دارالسلام کی طرف جائے۔ اس کی تو جرات نہیں کرتے کہ یہ دارالحرب ہے، اسے چھوڑ کر دارالامن اور دارالاسلام میں جانا جائے اس کا دھیان کی کونییں آتا، جب دھیان جائے تو بیسہ کی طرف جائے۔ تو دارالحرب کا حیلہ مل گیا ہے، بیسہ جو رہے کہ دورالے ہے۔ بیسہ کی طرف جائے۔ تو دارالحرب کا حیلہ مل گیا ہے، بیسہ بڑر نے کو۔ یہ حیلہ جو کی اور بیسے ہوڑ رنا ہے۔

اگر دارالحرب مانتے ہیں تو دوسرے مسائل پر کیوں نہیں عمل کرتے۔مثلاً تجارت ضروری ہے وہ قوت پیدا

کرنی ضروری ہے جس سے دارالحرب دارالاسلام ہے ، کفار سے جنگ کرواس کی تیاری کرواور پیداس میں لگاؤ جہاد کے لئے ہتھیار فراہم کرو، اس کے لئے کوئی صاحب تیار نہیں ، کوئی صاحب آمادہ نہیں۔ دارالحرب سرف اس کے لئے کوئی صاحب تیار نہیں ، کوئی صاحب آمادہ نہیں ۔ دارالحرب کے متعلق لئے رہ گیا ہے کہ سودی لین وین جائز ہوجائے اور اب تک کا سود جائز ہوجائے ۔ اس وقت دارالحرب کے متعلق بہی ایک مسئل ہورت بھی ہے ۔ جہاد بھی ہے ، قومی معاملات بھی ہیں ۔ کتنے ہی مسائل دارالحرب کے متعلق ہیں تو پھر آخر بیسہ ہی کیوں سامنے آتا ہے۔ معلوم ہوتا کہ ہے کہ جذبہ بینے کا ہے اور دارالحرب حیلہ ہے اور جذبات دوسرے ہیں ، دارالحرب کی آڑ لے کر بیسہ بورنا جا ہے ہیں سودی لین دین کر کے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ محدث دہلوی کا فتوی ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے بارے بیں ہے، پھران کا کیا جواب ہوگا، اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اکا ہر رکا بھی فتوی ہے، تو کیا ان کا یہ بھی فتوی ہے کوسودی لین دین کرو، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتوگا دیا تھا اس زمانے میں جبکہ انگریز کا کامل تسلط تھا۔ لیکن کیا انہوں نے یہ بھی فتوگا دیا تھا کہ سودی لین دین بھی شروع کردو۔ سو دیر دلچسپ مباحثہ .....حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری ، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثاثی اور حضرت مولانا مرتفی حسن صاحب چاندی پوری لا ہورتشریف لے گئے۔ بیوہ ذمانہ ہے کہ حضرت مولانا طفیل احمد صاحب نزندہ متھا درعلی گڑھی کے مسلم بو نیورش میں رجمٹر ارسے اور چیج دین دارلوگوں میں سے تھے۔ بی اے بھی صاحب نزندہ متھا درعلی گڑھی کہ سودی لین دین جائز ہونا چا ہے۔ بغیر اس کے قوم ترتی نہیں کر کئی۔ انہوں نے اس میں وہ سب موجود سلسلہ میں انک رسالہ بھی نکالا تھا'' سودمند''نام کا۔ سود کے جواز کے جتنے حیا ل سکتے تھے اس میں وہ سب موجود سے اور با قاعدہ اس کی اشاعت وطباعت کی گئی۔

اس پر جھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ حضرت تھا نوگ سے کس نے ان کا ذکر کیا کہ حضرت! وہ سود کے جوازی فکر میں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لونڈ ہے؟ وہ تو مولانا ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لونڈ ہے؟ وہ تو مولانا طفیل صاحب بوڑھے آدمی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کا نام طفیل ہے (طفیل کے معنی ہیں چھوٹا سا بچہ ) تو وہ لونڈ انہیں تو اور کیا ہے؟ تو خیراس زمانے میں بہتھہ چل رہا تھا اور بیسب حضرات لا ہور پنچے۔ مولا ناظفر علی خان صاحب مرحوم (ایڈیٹر زمیندار) اور ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ملنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ اتفاق سے مولانا ظفر علی خان صاحب بھی بچھاس خیال کے تصر جو خیال مولانا طفیل احمد صاحب کا تھا۔ ہوئے۔ اتفاق سے مولانا ظفر علی خان صاحب بھی بچھاس خیال کے تصر جو خیال مولانا طفیل احمد صاحب کا تھا۔ انہوں نے سود کے جواز پر آدھ گھنٹہ بڑی مدل تقریر کی اور اقتصادی دلائل وغیرہ سے ثابت کیا۔ مقصد سے تھا کہ بید حضرات ذرا بچھ مائل ہوں گے، ڈھیلے پڑیں گے سود کے سلسلے میں۔ حضرت شاہ صاحب ہے جو جواب دیا وہ تو صرف دولفظوں کا تھا، ان کی بات تو الی تھی۔ فرمایا کہ: '' بھائی ہم بل نہیں بنا چا ہے۔ جے جہنم میں جانا ہوخود جائے۔ ہماری گردن پر بیررکھ کرنہ جائے''

یہ جواب من کرسب جیب بیٹھے رہے۔علامہ اقبال بھی مولا ناظفر علی خان صاحب بھی ،کسی کو بولنے کی ہمت تک نہ ہوئی ۔ پھر علامہ شبیر احمد صاحب عثاثی نے آ دھ گھنٹہ بڑی مفصل تقریر کی جس میں انہوں نے دلائل سے ٹابت کیا کہ سود ہرحالت میں حرام ہے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

تحکم شرقی کے تحت قومی ہمدردی ہونی چاہئے ..... پیسلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے اور تو می ہمدردی کے نام پرچل رہا ہے۔ اور ایسے ہمدرد پیدا بھی ہوئے اور گزر بھی گئے۔ اور دوسر ہے بھی پیدا ہوئے اور بھی گزر گئے۔ اور جھی بیدا ہوں گا۔ اس سلسلہ جس اگر ضابان اور بھی بیدا ہوں گا۔ اس سلسلہ جس اگر ضابان ہے تو سیدھی ہی بات ہے کہ جومعتدا ور متندا دارے ہیں ان سے استفتاء کرلیں۔ اس جس منشاء ظاہر کردیں کہ ہم نے اتنی رقم جمع کی ہے اور جمارا منشاء ہیہ کو قوم کی خدمت اور رقم محفوظ رہے۔ اس کے منافع سے قوم کو فائدہ پنچے۔ اس کی جائز صور تنہی کیا ہو گئی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جودہاں سے متندفتوی آجائے ایک صورت یہ ہے کہ تجارت میں لگا دیا جائے۔ اجر بھی طع گا اور قوم کا فائدہ بھی ہوگا۔

مدارِ دین جحت ہے .....ایک صاحب نے پوچھا آگر جماعت کی اکثریت نے فیصلہ کردیا کہ سود کاروپیہ لے لیا جائے ۔اس میں پھھرج نہیں تواس میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

حضرت نے فرمایا کہ دین کا مدار مجاری پر یا سروں کی گنتی پرنہیں۔ یہ کوئی کونسل یا اسمبلی کے فیصلے تھوڑا ہی ہیں۔ اسمبلی میں سرگنے جاتے ہیں۔ سروں کی تعداد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ سروں کے اندر کی چیز نہیں دیکھی جاتی لیمن عقل بھی ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا بلکہ تعداد کی زیادتی پر فیصلے ہوتے ہیں اور دین کا مدار جمت پر ہے۔ اس کے بارے میں تو علامہ اقبال صاحبؓ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں ۔

بترس از طرز جمهوری ایمر پیر داناشو که از مغر دوصد خرفکر انسان نی آید

کہاں جمہوری طرز کوچھوڑ دواور کسی پیردانا کے قیدی بن جاذاگر دوسوگدھے جمع ہوجا کیں تو انسانی فکر تھوڑا ہی ان کے دماغ سے نکلے گا،انسانی فکر کہاں سے تھوڑا ہی ان کے دماغ سے نکلے گا،انسانی فکر کہاں سے لکلے گا؟انسانیت ہوتو جب ہی انسانیت کی بات ذہن سے نکل سکتی ہوادرانسانیت وہاں مفقود ہے۔تو بے وقوفی کا خیال ذہن سے برآ مدہوگا۔

ای کوقر آن کریم نے کہا ہے: ﴿ وَإِنْ تُسطِعُ اَنْحَفَرَ مَنُ فِی الْاَرُضِ یُضِلُّوکَ عَنُ سَبِیْلِ اللّٰهِ ﴾ ① زمین میں بے وقو فول کی جواکثریت ہے اس کا اتباع مت کرووہ تم کو گمراہ کررہے ہیں، حق کے راستے سے ہٹا کر جھوڑیں گے۔ اس لئے اگراکثریت فیصلہ کرے تو وہ دینی جمت کے مقابلے میں کوئی کارگرند ہوسکے گا۔خواہ پوری

<sup>🛈</sup> پاره : ٨، سورةالانعام ، الآية: ٢ ١ ١ .

دنیا کے انسان فیصلے کول کر پاس کردیں اوردین جست اس کے خلاف ہو۔ لہذا سود حرام ہی رہے گا، جیسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی کے حلال یا جائز کرنے سے جائز نہیں ہوگا۔ پا خانے کو کتنا ہی دھولو۔ صاف کرلوہ پا خانہ ہی رہے گا۔ اور اس پانی کو بھی نا پاک کردے گا۔ جس پانی سے اس کو پاک کرنے کا کوشش کی جائے گی۔ تو ایسے ہی ایک حرام قطعی چیز خود تو حلال نہیں ہوگی۔ او پر سے ان او صان کو بھی اپنی رو بیس بہا کر گندہ کردے گی جن او صان میں اس قتم کے تصورات ذہن میں نہ جمانے چاہئیں اور نہ ہی ایسے ارادے کرنے چاہیں، جب کوئی شیخ حلال طریقہ سے حاصل ہوگئی ہے۔ تو اس کے حصول میں حرام طریقہ کو کیوں استعال کریں؟ اللہ جمیں محفوظ فرما کیں۔ اس قتم کے خیالات ہے۔

مراتب عصمت سسوال: ایک صاحب نے سوال کیا انبیاء کیم الصلوق والسلام ہا جماع امت معصوم ہیں۔
ان کی عصمت میں کسی کو کلام نہیں اور قبل البلوغ بیجے ازروئے شرع معصوم ہیں۔ کیونکہ شریعت نے قبل البلوغ ان کے عصمت میں کو کلام نہیں اور قبل البلوغ بین معصوم ہیں۔ کیونکہ شریعت نے قبل البلوغ ان کے عصمت میں گناہ سے بہت بجتے ہیں،
اس اعتبار سے وہ بھی معصوم ہو گئے تو اب حضور والا وضاحت فرمادیں کہ ان کی عصمت میں کچھ تفاوت ہے یا سب کی عصمت ایک ہی شم کی ہے؟

ایک شہوت بطن کو پورا کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتا ہے۔ اور شہوت فرج سے اس کو نکا لئے کی کوشش رتا ہے۔ تو ہزاروں گنا ہوں کا سرچشمہ بیر بھی ہے اس قسم کی شہوت کو پورا کرنے کے لئے جائز و نا جائز کی پرواہ نہ کرے گا۔ چوری ہو، رشوت ہو، سود ہو، بہر حال کسی طرح سے بیسہ جمع ہوں اس سے نفس کے اندروہ قوت بوھے جس سے شہوانی جذبات پورے ہو کیس تو شہوت بطن کا حاصل ہے۔ مرغوبات نفس کو بٹور تا اور جمع کرنا۔ مال ہو، بس سے شہوانی جذبات پورے ہو کیس تو شہوت بطن کا حاصل ہے۔ مرغوبات نفس کو بٹور تا اور جمع کرنا۔ مال ہو، لباس ہو، سامان ہو۔ آ دمی اسے حاصل کرے جس طرح سے بھی ہو سکے۔ جب اس وقت میں آ دمی غرق ہوجا تا ہا س بو سامان ہو۔ آ دمی اسے حاصل کرے جس طرح سے بھی ہو سکے۔ جب اس وقت میں آ دمی غرق ہوجا تا ہوں کرتے ہیں۔ چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں۔ چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں۔ ڈیمی ڈالنے ہیں۔

ایک خاص شم کی ڈیمنی ہے قانونی جس میں قانون کی آڑ لے کر مال ہؤراجا تا ہے۔ خواہ ٹیکس لگا کرخواہ کسی کو ڈرادھمکا کر جیسے پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ کہ جرم ہونہ ہواسے ڈرایادھمکا یااس نے پچھرشوت دی اسے چھوڑ دیا۔ تو بال کی خصیل میں آ دمی حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا اور ہزاروں گناہ اس سے سرز دہوتے ہیں ایک شہوت فرج سے ناکاری بخش عریانی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے شہوت فرج سے ہماروں گناہ متعلق ہیں۔

اورآگ کی فطرت ہے سراونچا کرنا۔اورٹی کی خاصیت ہے پست ہونا۔ تو آپ نے سر بلند ہونے والے کو پست ہونا۔ تو آپ نے سر بلند ہونے والے اس پست کے سامنے ذلیل ہونے کا کیوں تھم دیا میں اونچا ہونے والا اس پست کے آگے کیے جھک جاؤں؟ یہ گناہ تھم عدولی کا سرز د ہوا ابلیس لعین سے جس کا منشاء تھا جاہ طلی ،عزت ،حسد ، کبر ، رعونت فرعونیت ۔اور ایک لغزش سرز د ہوئی حضرت آ دم علیہ السلام سے ۔وہ حقیقتا گناہ تو نہیں تھی بلکہ غلط بھی تھی اور وہ سے کشجرہ ممنوعہ کے کھانے سے روکا گیا تھا اور باقی جنت کی تمام نعتوں سے فائدہ اٹھانے کا تھم تھا اور اس درخت کے پاس جانا تک ممنوع تھا۔ کھانا تو در کنار ،وہ درخت حضرت آ دم نے کھالیالیکن تھم عدولی کا کوئی واہم بھی نہ تھا۔

تعلمیس اہلیس .....حضرت آ دمِّ کے ذہن میں شیطان نے اولاً وسوسہ ڈالا اور تدبیر سمجھائی اور تلمیس کرکے تاویل سمجھائی کہاس کی ممانعت ابدی نہیں ہے۔ بلکہ خاص وقت تک تھی وہ وقت نکل گیا۔اب تمہارامعدہ اس نعت

الهاره :٢٣، سورة ص، الآية: ٢٧.

کوہضم کرنے کا متحمل ہے۔ اور اسکی خاصیت بیہ ہے کہ جواس درخت کو کھائے۔ گاوہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ گا۔
اس نعمت سے نہیں نکل سکے گا۔ جھوٹ بھی بولا اور دھو کہ بھی دیا اور نم بھی کھائی۔ ﴿وَقَا سَمَهُمَّ آ اِنّی لَکُمَا لَمِنَ النّصِحِیْنَ ﴾ © قشمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں ہے کھالو گے تو ابدی طور پر جنت میں رہو گے۔ اور اگراس کو نہ کھایا تو ممکن ہے کہ جنت سے نکال دیئے جاؤ اور ان کو سمجھایا کہ ابدی حکم نہیں، بلکہ ایک وقت تک کے اگر اس کو نہ کھایا تو ممکن ہے کہ جنت کی آب و ہوا آپ میں اثر کرگئ ۔ پوری طرح رہے گئی ہے۔ اب آپ کھالیں گے تو کوئی مضا نقر نہیں۔ ابتدائی حالت میں کھانے میں مضرت تھی ۔ حالا نکہ آ دم علیہ السلام کے ذہن میں بیہ بات تھی کہ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ میں کسے کھاؤں اور حکم خداوندی کے خلاف کسے کروں؟

گرادھرتواس کمبخت نے تتم کھائی اور آ دم علیہ السلام پاک قلب ہیں۔ سپے قلب والے ہیں۔ نہ دھوکے سے واقف نہ فریب اور اللہ کا نام لے کرایک شخص فریب کرے بیتو گویاان کے دہم ہیں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی آ دمی خدا کا نام لے کربھی جھوٹ بول سکتا ہے ۔ ممکن ہے کہ یہ بی بات ہوا در بیرواقعہ ہے کہ جوشخص سپا ہوتا ہے اسے دھوکہ ہی بیہ ہوتا ہے دہ تو جھوٹ کو بہت بری چیز سمجھتا ہے۔ اس لئے سپا آ دمی دوسروں کو بہت بری چیز سمجھتا ہے۔ اس لئے سپا آ دمی دوسروں کو بہت بری چیز سمجھتا ہے۔ اس لئے سپا آ دمی دوسروں کو بھی سپا سمجھتا ہے۔ اس کا وہم بھی نہیں جاتا کہ بیجھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے۔

ای واسط محدثین کصح ہیں۔ اِنَّ اکھند ہیں۔ (معاذ اللہ) وہ تو ایک الصّالِحِینَ کے موفیاء کی مدیثیں جمونی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ بینہیں کہ وہ جموت ہولے ہیں۔ (معاذ اللہ) وہ توان کو دہم بھی نہیں گرز تا کہ کوئی آدی اللہ اور رسول کا نام کے کر کوئی روایت کرے اللہ اور رسول کا نام کے کر جموث بھی بول سکتا ہے۔ وہ توضیح بھے لیے ہیں۔ تو ہے آدی بعض دفعہ وہ روں کے تم کھانے کی وجہ سے نام کے کر جموث بھی بول سکتا ہے۔ وہ توضیح بھے لیے ہیں۔ تو ہے آدی بعض دفعہ وہ روں کے تم کھانے کی وجہ سے اور یقین دلانے کی وجہ سے بنتال ہوجاتے ہیں اس لئے کہ ان کا قلب دھو کہ سے فریب سے واقف نہیں۔ اور پھر فظ تاویل ہی نہیں سمجھائی بلکہ تم بھی کھائی۔ ادھر آدم پاک قلب ہیں۔ دھو کہ سے فریب سے واقف نہیں۔ اور پھر جنت میں رہ کرکوئی تشم کھائی بلکہ تم بھی کھائی۔ ادھر آدم پاک قلب ہیں۔ دھو کہ سے فریب سے واقف نہیں۔ اور پھر جنت میں رہ کرکوئی تشم کھائی۔ ادھر حضرت آدم کا دہم بھی نہیں جموث یو لئے پر۔ ادھر تو المیں کہا تا ہی کہا کہا تی کھالوا ایک وانہ ہیں کیا حرج ہے۔ یوی کی آدمی سنت سے دو روانہ کھالیا کہ آب وہوا اثر کر گئی تو ایک ہمانو سے بین بات ہو کہا اس کی ممانوت ابدی نہ ہو۔ ابتداء ہیں بواب جب کہ یہاں کی آب وہوا اثر کر گئی تو ایک میں جن بین بین بان ہو جھ کر خلاف ورزی کرنے سے پاک ہے۔ یہ بین جان ہو جھ کر کسی حمل کی خلاف ورزی کرنے سے پاک ہے۔ یہ کہ یہ سکتا ہو کہ حکم خداوندی کے دراستا ہو کہ حکم خداوندی کے درانہ کیا کہ وہو کہ تھے۔ یہ جھے کہ ہوسکتا ہو کہ حکم خداوندی کے دران کرنے کے دیسکتا ہو کہ حکم خداوندی کے دران کرنے کے دور کرنے کے بین جو سے کہ کے کہ وسکتا ہو کہ حکم خداوندی کے دران کرنے کے دیسکتا ہو کہ حکم خداوندی کے دور کی کی خلاف

<sup>🛈</sup> پاره: ٨، سورة الاعراف، الآية: ٢١.

معنی اور مطلب یہی ہوں جو پیخف شم کھا کر بیان کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلاقہی میں ہوں۔ اس شم کے فریب میں آ کر مبتلا ہو کر وہ کھالیا۔ بیلٹرش ہوئی صورة اور حقیقتا گناہ نہیں بلکہ غلط نہی ہے۔ یا یوں کہنا جا ہے کہ خطا فکری ہے، یا خطاء اجتہادی ہو گئی ہے اور انبیا علیہم الصلوة والسلام سے خطاء اجتہادی ہو گئی ہے۔ فرق صرف اتناء ہے کہ ان کو فطاء اجتہادی کو جاتا ہے فوراً حق تعالی مطلع کردیتے ہیں۔ دوسرا کوئی مجتبد خطاء اجتہادی کرے اتناء ہے کہ ان کو فطاء اجتہادی کرحضرت آدم فو ہوسکتا ہے کہ عمر محراسے صواب مجھتار ہے اور ہووہ حقیقت میں خطاء تو غرض ان چیزوں میں مبتلا ہو کر حضرت آدم فے وہ درخت کھالیا۔

لغرش اور گذاه کافرق .... بگراس کا منشاء کبراورجاه نیس تفاد خود بی کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی خلاف ورزی کیے کرول کین معنی علم کے قرض کے اور کھانے پینے کی اور کھانے پینے کی اور کھانے پینے کی چیز وں بیس قوت باہ اور شہوانی قوت آ کے برحتی ہے۔ کبروخوت اس بیل نہیں ہوتا۔ شیطان کے گیاہ کا منشاء کبر تھا اور تکبر تھا۔ اور آ دم کی لغرش کا منشاء حرص تھا اور حرص آ دمی کی چیز ہے اور کبر در حقیقت شیطان کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کبر کا گناہ بہت خت ہے وہ معافی نہیں ہوسکتا جب تک متکبر پوری تو بدنہ کرے۔ اس نے توبدنہ کی ایر الاباد کے لئے ملعون قرار دے دیا گیا اور ابدی جہنی بنا دیا گیا اور آ دم سے جو لغرش سرز دمورہ تی اس میں کبراور نخوت کا (معاف الله ) کوئی شائبہ بی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ حرص تھی اور اور پر سے غلط نہی اس لئے جو گناہ شہوت سے یاباہ سے سرز دمورہ وہ مقدین بین میا ہوائی کی شان ہے اور کبر سے سرز دمورہ وہ وہ تک ہوت ہے اور کبر سے سرز دمورہ وہ قبر ہے اور وہ تقاب کو ان الم کئی شائب ہی تک بنار ہا ہے اور بیک طلاموائم کے۔ لائی کا تا ہوائی کی شائب ہی تک بنار ہا ہے اور بیک طلاموائم کی جائے گئی قائب ہو شقال فَرَ قِ قِینَ الْکِنْدِ " () وہ شخص جت میں ذر مایا گیا ہے۔ 'کا یک نگی گئی قائب ہوشقال فَرَ قِ قِینَ الْکِنْدِ " () وہ شخص جت میں در اخر الربھی تک برا وجود وہ (جب تک کہ اس سے قوبہ نہ کرے )۔

ایک گناہ وہ ہے جس کا منشاء کمرونخوت ہے اور ایک لغزش وہ ہے جس کا منشاء حرص ہے۔ حرص سے سرز دہوتا یہ آ دی کی جبلت ہے اور کبر سے سرز دہوتا یہ شیطان کا کام ہے، کبر میں ٹھیک مقابلہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ شانۂ کا کہ آ پ بڑے ہیں، میں بھی بڑا ہوں۔ اور باہ سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں آ دمی خودا ہے کو بچے سمجھتا ہے کہ میں حرص میں مبتلا ہوں۔ اس سے اللہ کی بڑائی میں دل کے اندرکوئی کی نہیں آتی۔ اب نتیجہ نکا لئے کہ آ دم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی وہ جاہ سے ہوئی یا باہ سے؟ ہمیں غور کرنے سے پہ چلنا ہے کہ آ دم سے جو المباد میں عظمت خداوندی سے بستور موجود تھی اور دوسر سے کی عظمت جب ہی ہوسکتی ہے جب اپنے آ ہے کہ مسمجھے لہذا حضرت آ دم کی لغزش میں کمرکا شائیہ تک بھی نہ تھا۔ ادھراس کم بخت کے دل میں حق تعالیٰ کی عظمت تھی ہی نہیں اس لئے وہ ابدالا باد کے لئے ملحون ہوگیا اور ادھران کے سر پرخلافت کا تاج رکھا گیا جبکہ تو بہ کی اور جیا کیس برس تک برابر روتے رہے اور ب

الصحيح لمسلم، كتاب الايمان، باب تحريم الكبروبيانه، ج: ١،ص: ٢٣٤، وقم: ١٣١.

حد تو بہواستغفار کیا۔ حالانکہ وہ گناہ نہ تھا بلکہ وہ ایک فکری لغزش تھی۔ بہر حال میں نے عرض کیا کہ دوہی قوتیں ہیں ایک جاہ طبی کی ایک باہ طبی کی ۔

عصمت اطفال ..... بچوں میں جاہ طبی اور باہ طبی کی دونوں قو تیں بیدار نہیں ہوتی ، ندان میں تکبر ہوتا ہے کہ وہ لیڈر بنیں صرف کھیل کودکر نے رہنے ہیں۔ای طرح سے شہوانی مادہ تو ہوتا ہے گر ابھرا ہوا بیدار نہیں ہوتا۔ بلوغ سے قبل اس میں ابھار نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بچوں میں جومعصومیت ہے وہ اس لئے کدان میں وہ توت ہی ابھی ابھری ہوئی نہیں ہے جو گناہ کا منشاء ہے۔

عصمت انبیاء کیبیم السلام .....انبیاء کیبیم السلام کی تمام تو تیس کامل ہوتی ہیں۔ پھروہ بچے ہیں نفس کی مخالفت کرکے اپنے صبر ہے جبر ہے، کمال نیت ہے اور کمال استقلال ہے اور کمال عظمت خداوندی ہے۔ یہ بات نہیں کہ انبیاء کیبیم السلام مجبور ہیں گناہ کرنے نہیں سکتے ۔اگر مجبور ہوتے تو گناہ ہے بچاان کے تن میں کوئی کمال نہ ہوتا کمال ببی ہے کہ ہرتیم کی قوت ہے اور پھر بچتے ہیں تھم خداوندی کی عظمت میں ادر نفس کا مقابلہ کرنے کمال نہ ہوتا کمال ببی ہے کہ ہرتیم کی قوت ہے اور پھر بچتے ہیں تھم خداوندی کی عظمت میں ادر نفس کا مقابلہ کرنے کی ان میں اتنی قوت ہے کہ ان سے گناہ سرز دہی نہیں ہوتا اور بالکل عصمت ہی رہتی ہے۔انبیاء کیبیم السلام کی عصمت کے معنی مجبور کے نبیل بلکہ ان میں سارے مادے بدرجہ اتم موجود رہتے ہیں۔ گرسارے مادول کو وہ کلیت تالع کر لیتے ہیں جن تعالیٰ کے کہ جہاں آپ فرما ئیں گے وہاں ہم ان مادول کو استعال کریں گے اور جہاں کی ہیت تالع کر لیتے ہیں جن تعالیٰ کے کہ جہاں آپ فرما ئیں گے ۔ تو انبیاء میں تو تیں اور مادے سب موجود رہتے ہیں پھران کا گناہ سے بچنا ارادی اور اختیاری ہے اس لئے ان کے تن میں کمال ہے آگران کا گناہ سے بچنا مجبور آ ہوتا تو بیان کرتی میں کوئی کمال نہ تھا۔

عصمت انبیاءاورعصمت اطفال کا فرق ..... بچوں میں جومعصومیت ہے وہ اس لئے ہے کہ ان میں گناہ کرنے کی قوت بیدار تبیں ہوتی صرف مادہ موجود ہوتا ہے اور انبیاء کیبیم السلام میں وہ ساری تو تیں موجود ہیں۔ پھر و ہمعصوم ہیں ارادے سے ، اختیار سے تو عصمت دونوں میں موجود ہے مگر فرق اتناہے کہ انبیاءاختیاری معصوم ہیں اور بچوں میں غیراختیاری عصمت ہے۔

سینظم کے ساتھ معصوم اور بچے لاعلمی کے ساتھ معصوم وہ ناطاقتی سے معصوم اور انبیاء کمال طاقت اور توت کے ساتھ معصوم ۔ ایک کی عصمت کمال میں وافل نہیں ۔ اگر دو ہر س کا بچہ گناہ نہ کر ہوتو اسے کال نہیں گہتے اس لئے کہ خدا میں میں ارادہ ہے اور خدہ قوت ہے۔ لہذا اس کے معصوم ہونے کے مین سے بیس کہ خدا نے اسے مجبورا گناہ کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ طاقت اس میں خدا نے ابھاری نہیں ۔ اس لئے وہ بیارہ اسے اور خدا نے اسے مجبورا گناہ کر نے سے روک دیا ہے۔ وہ طاقت اس میں خدا نے ابھاری نہیں ۔ اس لئے وہ بیارہ اسے ارادے سے بچھ نہیں کر سکتا اور انبیاء میں ساری تو تیں موجود ہیں اور پھر بیختے ہیں۔ سیسہ کمال ۔ بیارہ اسے اور اور پھر بیکی کر سے تو وہ وہ نیاں اور موانع بہت ہوں اور پھر بیکی کر سے تو وہ وہ نیل باعث تجب ایمان سے دوائی موجود ہیں۔ تو ہو وہ وہ بھی نی می کر زیادہ قابل تدر ہیں۔ اس منے موجود ہیں۔ اس میں موجود ہیں۔ تو ہو وہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو ہو وہ وہ بھی ایکان کی میں ہوگی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی کہ بنا و ''و اُٹھے ہم آغے بحث ایمان ملائکہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کی کے صحابہ فروہ میں اسے دو ہی ایمان نہ لا کہ کی ایمان نہ لا کہ کی کیا جوہ ایمان نہ لا کہ کی ایمان نہ لا کہ کی ایمان نہ لا کی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس لئے نہ مانے کری ان کے سامنے ، جنت ان کے سامنے دہ بھی ایمان نہ لا کی کی گرتے وہ وہ بھی ایمان نہ کہ کی کی میں جس کو گوئی دو اس جوہ بھی ایمان نہ کو کی تی ہیں۔ اس لئے نہ مانے کوئی معنی ہی نہیں کے تکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے نہ مانے کوئی معنی ہی نہیں۔

پھرعرض کیایارسول اللہ انبیاء کا ایمان زیادہ بجیب ہے۔ آپ نے فر مایا کہ انبیاء کو کیا ہوا جو وہ ایمان نہ الا کیں اور جو اس کے اور آری ہے۔ فرشتے انبیں نظر آرہے ہیں۔ مشاہدہ حق بیں وہ مشغول ہیں۔ جلال و جمال کا دروازہ ان پر کھلا ہوا ہے۔ بخل حق ان کے سامنے ہو وہ بھی انکار کریں گے تو کون اقر ارکرے گااس لئے ان کا ایمان کیا بجیب؟ پھرعرض کیا گیا کہ جمارا ایمان بجیب ہے فر مایا کہ جہیں کیا ہوا کہتم ایمان نہ لاؤ؟ پنجبر تمہارے سامنے موجود۔ وہی تنہارے سامنے اور کون ایمان نہ لاؤ؟ پنجبر تمہارا سامنے موجود۔ وہی تمہارے سامنے از رہی ہے۔ مجزات تم اپنی آئھوں سے دیکھر ہے ہو ہم بھی ایمان نہ لاؤگ تو اور کون ایمان لائے گا؟ اس لئے تمہارا ایمان بھی بجیب نہیں ہے۔ پھرعرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بجیب ایمان کس کا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں آئیس کے نہرسول ان کے سامنے ، نہ ججز ہے ان کے سامنے ، نہ ان کے سامنے وی اثر رہی ہوگی بلکہ رکا وٹ اور موافع اسنے ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈال رہا ہے۔ کوئی دل میں تر دد پیدا کر رہا ہے۔ کہیں کفار کہیں موافع اسنے ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈال رہا ہے۔ کوئی دل میں تر دد پیدا کر رہا ہے۔ کہیں کفار کہیں

<sup>(</sup>المعجم الكبير للطبراني، ج: ١٠ ص: ٢٣٢. دلائل النبوة للبيهقي، جماع ابواب اخبار النبي عليه الكوائن بعدة، ج: ٨، ص: ٢٠ مديث مح بالسلسلة الصحيحة (مختصرة) أول الكتاب ج: ٨ ص: ٢٣٠.

منافقین ، کہیں نفس کے جذبات ہزاروں رکاوٹیس موجود اور دائی جوتھے ایمان کے کدومی اور رسول کا سامنے ہونا وہ ہے نہیں پھر بھی ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔

جبری عصمت .....اس سے معلوم ہوا کہ کشرت موانع اور رکادٹوں کے اندر جو خبر کا کام کرے وہ زیادہ قابل قدر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں بلکہ دوائی اور محرکات ہی موجود ہوں اور پھر خبر اور نیکی کرے تو رہے گ تو وہ خبر ہی اور نیکی ہی مگرزیادہ عجیب وغریب نہیں ہوں گی ، تو بچے اگر گناہ سے بچتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ بچتے ہیں اور نفس کا مقابلہ کر کے بچتے ہیں ۔ ایسانہیں بلک نفس میں تو ان کے جذبہ ہی نہیں ہے گناہ کا ۔ نہ شہوت کا جذبہ ہے۔ نہ کبر ونخوت کا جذبہ ہے۔ البلا اب جو وہ گناہ سے فیار سے ہیں اسے بچنا نہیں کہتے ہیں وہ تو گناہ سے جذبہ ہے۔ نہ کبر ونخوت کا جذبہ ہے۔ لہلا اب جو وہ گناہ سے فی رہے ہیں اسے بچنا نہیں کہتے ہیں وہ تو گناہ سے الگ تعملگ ہیں ۔ بچنا اس کو کہتے ہیں کہ قوت ہو۔ ادادہ بھی ہو ۔ قوی کی اس پر قدرت بھی ہو کہ اس کام کو کر گزر رے اور پھر بچے ، تو بچوں میں عصمت ہے مگر مجبوری کی ہے اور وہاں انبیاء کے اندر عصمت ہے ادادی اور اختیاری ۔ تو اور پھر نے ، تو بچوں میں عصمت ہے مگر مجبوری کی ہے اور وہاں انبیاء کے اندر عصمت ہے ادادی اور اختیاری ۔ تو معصوم دونوں ہیں مگر فرق رہے گاعلم کا اور لاعلمی کا ادادے کا اور غیر ادادے کا خبر کا اور بے خبری کا۔

حفاظت اولیاء کرام ،....رہاولیاء اللہ جسلی عشقین جوگناہ سے بچتے ہیں۔ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ گناہ سے انبیاء بھی بچتے ہیں اور بیچ بھی اور اولیاء اللہ بھی فرق اتنا ہے کہ انبیاء بیں قاصمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس معنی بیں وہ معصوم ہیں۔ اور بیچ سی ما دہ موجود ہے گر بیدار نہیں اس معنی پر کہ ان بیں گناہ کرنے کی قوت نہیں۔ للبذا وہ بھی معصوم ہیں۔ اب رہے اولیاء اللہ ان سے گناہ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے حتی الامکان وہ بیتے ہیں اس لئے ان کومصوم تو نہیں کہیں گے بلکہ محقوظ کہیں گے منجا نب اللہ ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور بناء حفاظت کی کثر ت ذکر ہے۔ رات دن ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں اور مشاہدہ رہتا ہے ان کوجلال و جمال کا قلب کا رابطہ اور نہیں ہوتا۔ اس واسطے وہ بیتے ہیں۔ اور نبست اتن قوی ہے کہی وقت بھی جن تعالیٰ کا تصور اور دھیان ان ہے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس واسطے وہ بیتے ہیں۔ لیکن اگر ذراو بھل ہوجائے تو امکان ہے کہ لغزش کریں اور ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض اولیاء کبار میں بعض دفعہ غلب نفس کیوا اور معصیت سرز دہوگی ۔خواہ حکمت اس کی کچھ ہی ہوگر اس کا امکان ہے۔

حضرت بیلی رحمة الله علیه کاعبرتناک واقعه .....حضرت بیلی اکابراولیاء میں سے ہیں اور یوں کہنا چاہئے کہ سرداران اولیاء میں سے ہیں اور ہزاروں خانقا ہیں حضرت بیلی کی خانقاہ سے آبادتھیں اور تقویل وطہارت کا ایک کارخانہ پھیلا ہوا تھا۔ وقت کے تمام اولیاءان سے استفادہ کرتے تھے۔ایک روز وہ مریدین کے ساتھ سیر وتفرت کو نکلے جب ایک بستی پر گزر ہوا جو نصاری و مجوسیوں کی بستی تھی۔ دیکھا کہ وہ لوگ خزیر چرارہ ہیں۔ ول میں خیال آیا کہ ''یہ کیا انسان ہیں۔نہ ای ان ہیں کہ ہربرائی سے اللہ نے ہمیں بچائیا ہے اور ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں اور یوں کے اندر ہم غرق ہیں''۔دل میں یہ خیال ہیدا ہواایک وسوسہ کے درجہ میں تھا میں کے اندر ہم غرق ہیں''۔دل میں یہ خیال ہیدا ہواایک وسوسہ کے درجہ میں تھا میں کا درجہ میں تھا ہوں کے اندر ہم غرق ہیں''۔دل میں یہ خیال ہیدا ہواایک وسوسہ کے درجہ میں تھا

بزدیکال رابش بود جرانی

کے اصول سے جو جتنا مقرب ہوتا ہے اسکے دل میں اگر خطرہ بھی آتا ہے تو اس پر بھی گرفت ہوتی ہے۔

یوں کہتے کہ کمل پراتی گرفت نہیں ہوتی جتنی کہ مقربین کے خطرات پر ہوتی ہے اور عماب ہوسکتا ہے۔ اس کا نتجہ یہ

نکا کہ اس بہتی میں جب یہ پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر چنداؤ کیاں پانی بحررہی ہیں۔ ان میں عیسائی کی ایک لڑکی بہت

ہی حسین وجمیل تھی۔ شخ کی طبیعت اس پر مائل ہوگئ اور اتن مائل ہوگئ کہ ضبط نہ کر سکے جا کراسے نکاح کا پیغام بھی

دے دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نکاح جب کروں گی جب میرا باپ اجازت دے دے دے۔ شخ نے پوچھا تیرا

باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ گھر میں ہے۔ تو اس کے گھر پہنچ اس سے جا کر درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں

ایک شرط پر نکاح کرسکتا ہوں وہ یہ کہ اسلام چھوڑ کرعیسائیت قبول کرنی ہوگی۔

تُنْ نے کہا منظور ہے اور اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی اور مرقد ہوگئے۔ معتقدین اور مریدین نے آکر شخ سے منت لچاجت کی لیکن شخ کی سمجھ میں کچھ نیس آیا اور شخ مبہوت سے رہ گئے۔ فدام نے بوچھا کہ فلاں آیت آپ کے ذہن میں ہے۔ شخ نے کہا کہ میرے ذہن میں کوئی آیت نہیں گویا پورا قرآن ذہن سے نکل گیا کوئی آیت نہیں گویا پورا قرآن ذہن سے نکل گیا کوئی آیت نہیں یا وہیں آئی۔ پھر مریدین نے احادیث کے حوالے دے کر سمجھانا چاہا۔ شخ نے اس پر بھی بھی کہا کہ بھے کوئی ہر مستفرق میں۔ حتی کہ کل جس بھے کوئی حدیث بھی معلوم نہیں۔ گویا حدیث بھی ذہن سے نکل گی اور اس کے شق میں مستفرق میں۔ حتی کہ کل جس کری سے سہارا دے کر جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے۔ آج دیکھا گیا کہ ای کنٹری سے خزیر چارہ ہیں۔ شخ کی الی حالت دیکھ کرلوگ رود ہے۔ چینیں نکل گئیں اور پورے ملک میں خانقا ہیں غیر آباد ہو گئیں اور جہاں جس مرید کو پہنے جاتی ہوگا۔ یہ چاتا رہاد ہیں وہ شکتے کے عالم میں رہ گئے بہت سے لوگ برداشت نہ کر سکے۔ خبر سنتے ہی اچا تک انتقال ہوگیا۔ یہ صدمہ پچھ معمؤلی صدمہ نہ تھا کہ ایک آئی وقت مرید ہوگئے۔ فارتھی کہ دوسروں کے ایمان کے کیا ہوگا۔ اس کے سب کے دربار میں دعاؤں میں مشغول رہتی تھی۔

پہودن گرر فے کے بعد شیخ کو تنبہ ہونا شروع ہوا کہ میں کس حالت میں ہوں اور مریدین سے دریافت فرمایا کہ میں کس حالت میں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ بیسائیت میں ہیں۔ شیخ نے کہا معاذ الله استغفر الله ، تو بدواستغفار کی اور اتی وقت کہا کہ ججھے کلمہ بڑھا کر مسلمان بناؤ کلمہ تو تھا بی ذہن میں بس ایک چیز عالب آگی۔ اب جودھیان دیا تو پور اقر آن شریف ذہن میں موجود ہے۔ پوری احادیث محفوظ کہا کہ میں یہاں آگی۔ اب جودھیان دیا تو پور اقر آن شریف ذہن میں موجود ہے۔ پوری احادیث محفوظ کہا کہ میں یہاں آکر کیسے پھنس گیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت بدوا قعہ ہونورا توجہ کرکے وہاں سے واپس ہوئے اور استغفار میں مصروف رہے۔ بہا مخافقا ہوں میں خوشیاں منائی جانے گئی اور پورے ملک میں خوشی کی اہر دوڑگئی کہ اللہ نے شخ کے میں موالوں ا

ادھرتوبیدواقعہ ہوااورادھریہ ہوا کہ اس عیسائی گھر انے پریہ اڑ ہوا کہ وہ خودا پنی لڑی کو لے کر حاضر خدمت ہوا کہ حضرت اس کومسلمان کرلیں اور اپنے نکاح میں قبول فر مالیں۔حضرت نے فر مایا کہ جھے تو نکاح کی ضرورت نہیں۔میرے پاس تو بیوی موجود ہے نہ وہ عشق ، نہ وہ محبت ۔ بعد میں جب سوچا تو معلوم ہوا کہ قلب میں جو خطرہ آیا تھا ایک زعم کا کہ' اصل میں ہم ہیں انسان ۔ یہ عیسائی کیا کرتے ہیں' اس کا جواب دیا گیا جس ہے معلوم ہوا کہ بڑے ہے۔ بڑے ولی سے گناہ مزردہ وسکتا ہے۔

حفاظت اولیاء کاطر بی ..... چونکه اولیاء الله میں تقویٰ کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس غلبہ کی ہی وجہ سے قت تعالیٰ شانۂ بہت جلدر جوع نصیب فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں اس لئے فرمایا گیا ہے۔ ﴿إِنَّ اللّٰهِ يُعْنَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰم

جارہا ہے۔ جیسے (معاذاللہ ) زناکاری کا مادہ ہے اوروہ تھی ہتا ہی ہے اس میں۔ اورایک وہ ہے کہ قلب بالکل پاک ہے مادہ بی نہیں گناہ کرنے کا۔ البتہ ماحول سے متاثر ہوکر گھر گھر اکر اتفاق سے کوئی خلطی سرز دہوگئ تو وہ ہزار تو بہ کرے گا اوروہ اتن بردی تو بہ ہوگی کہ اگر وہ یہ گناہ نہ بھی کر تا اور ہزاروں نکیاں کر تا تو شایدا ہے درجات بلند نہ ہوتے جینے اس تو بدوا ستعفار سے بلند ہوئے ۔ اولیاء کرام میں گناہ کا مادہ بھی موجود ہے اورامکان بھی ہے کہ وہ گناہ میں ہبتال ہوجا کیں اور کھی معصبت سرز دہوگئی تو بہت بہت کہ وہ تو بدنہ کرلیں چین نہیں آتا اور بہت بردی تو بہ نصیب ہوتی ہے۔ وجوہ عصمت سے گرانمیا ہا ہم میں بہتیں کہ کھی معصبت سرز دہوجائے ۔ ہاں خطاء فکری ہوستی ہے کیاں اور جوہائے ہی ہیں۔ ایک وجوہائے کی ہوستی ہے کہ انہیا ہم لیک اس کے تقاضوں پرکوئی مگل ہو۔ اس سے وہ ہری ہیں اور اس کی وجوہائے بھی ہیں۔ ایک وجہ تو ہے کہ انہیا ہم لیک اس کے تو مغیر ہمی اس کے وہ بھی ہیں اس سے جو طبیعت بنی اس سے جو طبیعت بنی یا کہ جو بدن تیار کیا گیا ہے اس میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہے۔ تو مٹی جب پاک شام سے جو طبیعت بنی کی گل قدرتی طور پر اس طبعیت میں پاکی ہوگی اور ظاہر بات ہے کہ جب طبیعت الی ہے تو ہالطبع خیر ہی کی طرف باکس کے ۔ شرکی طرف بی نہیں نہ جا کمیں گیاں اور افعال صادر ہوں گے۔ تو مادہ پاک ہے۔ بدن بھی پاک ہے۔ لائو کا وہ کی بان کہ دو کی گناہ کا دور کیا اور افعال صادر ہوں گے وہ بھی یا ک ہے۔ بدن بھی پاک ہے۔ لائی بات ہے کہ ان بدنوں سے جو انگیال اور افعال صادر ہوں گے وہ بھی یا ک ہے۔ بدن بھی پاک ہے۔ لائی بات ہے کہ دور کیا تو کہ دور کیا ہوگی گناہ کر وہ کیا ہوگی گیال اور افعال صادر ہوں گے وہ بھی یا ک ہی ہوں گے۔

جب ابدان ظاہرہ پاک مادے سے بین تو ظاہر ہات ہارواح بھی ان میں اتن ہی مقدس ترین ہیں

<sup>🛈</sup> پاره : ٩، سورةالاعراف، الآية: ٢٠١.

اوران ردحوں کے اندرمشاہدہ ہے کمالات حق کا ہروفت حق تعالیٰ کے سامنے حضوری ہے کوئی آ دی گھر میں بیٹھ کر گناه كانصوركرے بيتومكن بيكن بادشاه كے درباريس موراس كى عظمت،اس كاجلال د كيور مامو، و مال مكن نہیں کہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔انبیاء علیہم السلام تو ہروفت مشاہدہ کی حالت میں ہیں۔ملا *تکہ*ان کے سامنے وجی ان برآ رہی ہے۔تو وہ بیجارہ نفس کرے گا کیا۔ گو مادے سارے موجود ہوں ۔نفس مغلوب ہی رہے گاتومادہ بھی پاک، روح بھی پاک اوراد پر سے احوال بھی پاک کہ مشاہدہ ہے عالم غیب کا اور وحی کانز ول اور علم الهی براہ راست اتر رہا ہے او پر سے پھر حفاظت خداوندی بھی شامل ہے۔ چونکہ ان سے دنیا کی ہدایت کا کام لینا ہے اس لئے انبیاء ملیم السلام کومعصوم رکھا گیا ہے کہ اگر ان ہے ایک گناہ بھی سرز دہوا تو مخلوق ان کی بات نہیں مان عتی کہ جب آپ ہی ان چیزوں میں بتلا ہیں پھر ہمیں کیوں تھیجت کرتے ہیں۔اس لئے ان حضرات کو ہری رکھا گیا ہے، ان کے مادے پاک، رومیں پاک، احوال پاک، ماحول پاک اور اوپرے مشاہدات اور ہرونت حضوری شاہی دربارمیں اس لئے وہاں عاد تاممکن نہیں کہ کوئی گناہ سرز دہو۔ زیادہ سے زیادہ عقلی امکان رہ جاتا ہے۔ اولياء الله سے صدور گناه خلاف تقوی تبين ....اولياء الله عقلاً بھي گناه كاامكان ہے اور عادة أنجي اس کئے کہ جور کا وٹیس انبیاءکو دی جاتی ہیں۔من جانب اللہ وہ نہان کے مادے میں ہیں نہان کی ارواح میں وہ چیزیں ہیں۔ندملا ککدان کے سامنے حاضر ہیں۔اورندوحی ان پراتر رہی ہے۔اس لئے گناہ کرنے کا امکان ہے اور بہتوں ے گناہ ہوا بھی ہے۔ بعض ائمہ صحابہ ہے گناہ سرز ذہوا۔ جیسے ماعز بن ما لک رضی اللہ عنہ ہیں ان سے گناہ سز دہوا۔ اوران کورجم کیا گیا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ قلب تو یاک ہے اور گناہ جڑ کیڑے ہوئے بھی نہیں۔ ماحول سے متاثر ہوکرایک ترکت سرز دہوگئی۔

لیکن پھراتی توبہ کی اتن توبہ کی کہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک نے اتن بڑی توبہ کی اتن توبہ علی کہ اندر پھیلا دی جائے توسب کے گناہ معاف ہوجا کیں ۞ اس ایک توبہ کے اثر سے یہ تو اولیاء کے اندر فقط امکان عقلی ہی نہیں بلکہ ایک درجہ میں امکان عادی بھی ہے، کہ گناہ سرز د ہوجائے ، گر حفاظت خداوندی شامل ہوتی ہے، تو گناہ ہوتا نہیں۔ اور اگر ہوجائے تو اتنی بڑی توبہ نصیب ہوتی ہے کہ سوبرس کی عیادت سے شایدہ ہودرجات بلندنہ ہوں جو اس تو بہ سے ان کے بلند ہوتے ہیں۔

سیدناامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رات کو لیٹے اور شیطان نے پھھ اثر ات پھیلا کر قلب اور د ماغ میں پہنچائے۔ تبجد کے لئے آ کھ نہ کھل کی اور تبجد چھوٹ گیا۔ حالا تکہ ترک تبجد کوئی معصیت نہیں۔ اس لئے کہ امتی کے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب گر جوائل اللہ تبجد کے عادی ہوتے ہیں ان کا اگر ایک تبجد بھی قضا ہوجائے تو سمجھتے ہیں کہ ساری عمر اکارت ہوگئی۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہاڑ سر پر آپڑا۔ تو حضرت امیر معاویہ اس تبجد کے قضا الصحیح لمسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسة الزنی، ج: ٩، ص: ١٨٠ دونم: ٣٢٠ د

ہونے پرتمام دن روئے ۔استغفار کیا دعا ئیں مانگی اور کہا کہ بیر پہلی بارقضا ہواہے۔

غرض اللے دن جب سوئے ہیں تو عین تہجد کے دفت ایک مخض نے انگو ٹھا ہلایا کہ ' حضرت امیر! تہجد کا دفت ہوگیا ہے اٹھئے تہجد پڑھ لیجئے''۔ حضرت امیر اُنے اجنبی آ دازمسوس کر کے اس کا ہاتھ بکڑلیا کہ میری مجلس رائے میں تو کون اجنبی ہے جو مجھے میرے زنان خانے میں تہجد کے لئے اٹھانے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ'' میں شیطان ہوں '' تنجد کیلئے اٹھانے آیا ہوں'' فرمایا کہ م بخت تو اور تہجد کیلئے اٹھائے۔ اس نے کہا جی ہاں خیرخواہی کا جذب اجمرااور مجھے گوارانہ ہوا کہ آپ کا تہجد قضا ہو۔

فرمایا کو اور خیرخوائی کرے۔اللہ فرمایا ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَکُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِدُوُهُ عَدُوًا ﴾ 
شیطان تہاراد تمن ہے تم اسے دحمن ہی جھو۔ وہ بھی دوست نہیں بن سکتا ہے اس لئے تو اور دوی کرے ہیں نامکن ہے۔ یج بچ بتا تو کیوں آیا ہے؟ ورنہ ہی بھی صحابی ہوں اور اتی توت رکھتا ہوں کہ تیری گردن مروڑ دوں گا اور اس کا ہاتھ مفبوطی ہے پکڑلیا۔ تب وہ اصلیت کھی ۔ اس نے کہا کہ اصل قصدیہ ہے کہ ہیں نے ہی کل ایکی ترکمت کی تھی کہ آپ کا تہجہ دفتا ہوگیا۔ ہیں نے پچھا ایسے وساوس اور آٹار دماغ اور قلب پر ڈالے کہ آپ گو گہری نیندا گئی اور وقت پر آئھ نے نہ کی ۔ آپ نے سارے دن استغفار کیا تو تہجہ ہے اسٹے درج بلند نہ ہوتے جتنے اس تو ہے ۔ بلند ہوں گے۔ تو سو پر آئھ نہ کہ نہ کہ ہوگی۔ جب اتی بات اس نے بھی کہد دی ورجوں کے بیات اس نے بھی کہد وی جو زانہ کی ایس کے بھر ورجات ہیں کی ہوگی۔ جب اتی بات اس نے بھی کہد دی صورت اس کے بیات اس نے بھی کہد وی سو سورت اس کے بیان اور مایا کہ ایس کی ہوگی۔ جب اتی بات اس نے بھی کہد دی سورت اس کے بیانہ کی منا فی بھی نہیں ہوگی۔ جب اس اور عاد تا بھی ممکن ہا وروہ تقویٰ کے منا فی بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ تو کہ نہیں ہوئے ہیں انہیں جب اس لئے کہ تو سو سے گناہ کے سرز دہونے کا امکان بھی ہے اور عاد تا بھی ممکن ہا وروہ تو کی ہیں آئی اشرات سے گر گھر اکر شاذ ونا دروا قع تو کی بین انبیا علیہم السلام سے یہ چیز ممکن نہیں ۔ وہ پچھ بیرہ فی اثر ات سے گر گھر اکر شاذ ونا دروا قع ہوں کا اس انبیا علیہم السلام سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔

مفام عصمت اور شیطان .....حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر قلب کے دائیں جانب فرشتے کا مقام ہے اور بائیں جانب شیطان کا مقام ہے اور بائیں جانب شیطان کا مقام ہے۔ یہ خیر کے وعدے دیتا ہے۔ اور شیطان شرسمجھا تا ہے۔ دونوں کی جنگ ہوتی ہے۔ صدیقہ عائشہ نے عرض کیایا رسول ! کیا آپ کے قلب کے بائیں جانب بھی شیطان کا مقام ہے؟ فرمایا کہ ہاں کین وہ شیطان خودمسلمان ہوگیا۔

اس کااثر مجھ پر کیاپڑتا میرااٹر اس پر میہ پڑا کہاس کی ماہیت بدل گئ اور بعض روایتوں کے الفاط ہیں کہ ہے وہ شیطان ہی ،گر میں اس سے بچالیا جاتا ہوں۔اس کا کیدو تمر مجھ پراثر نہیں کرتا۔شیطان انبیاء کیہم السلام پر کوئی اٹر نہیں ڈال سکتا اوران کی صورت بھی اختیار نہیں کرسکتا۔حدیث پاک میں ہے بدأ کر زاب میں کئی ۔ نے دیکے دیکھ

اپاره: ۲۲، سورة الفاطر، الآية: ۲.

#### خطياتيم الاسلام \_\_\_\_ افادات علم وحكمت

تواس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان کو قدرت نہیں کہ میری صورت میں آئے اور میرانام لے کر کیے کہ میں ہوں۔ ایبانہیں کرسکتا۔ وہ صورت بھی نہیں بناسکتا۔ چہ جائیکہ ان کے خفائق میں اثر انداز ہوسکے۔

حفاظت اولیاءاور شیطان ..... شیطان اولیاءاللہ کے قلوب میں اثر ڈال سکتا ہے اورامکان بھی ہے کہ وہ کسی وقت بہک جا کیں۔ اورامکان ہے کہ کوئی معصیت بھی ان سے کسی وقت سرز دہوجائے ،لیکن چونکہ تقویٰ غالب ہے اس واسطے وہ غالب آ کریا تو اس گناہ سے بچادیتا ہے اورا گر مرز دہوجائے توعظیم الشان تو بہنصیب ہوتی ہے کہ وہ سوعبادتوں سے بڑھ کرعبادت ہوتی ہے۔

حاصل کلام اور در جات عصمت ..... مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیم السلام معصوم ہیں۔ عصمت افتیاری کے ساتھ۔ اور افیاء ساتھ۔ اور افیاء ساتھ۔ اور افیاء علیم السلام میں عاد تا ممکن ہیں۔ حرف عقلی امکان ہے گران ہے گناہ ہوگانہیں اگر ہوتو وہ گناہ ہیں بلکہ خطاء فکری علیم السلام میں عاد تا ممکن نہیں۔ صرف عقلی امکان ہے گران ہے گناہ ہوگا جا تا ہے اور ہے معصوم ہیں۔ عصمت افتطراری کے ساتھ کیونکہ ان میں مادہ ہی انجرا ہوائہیں ہے جوسر چشمہ ہے گناہ کا، نشہوانی تو تیں انجری ہوئی ہیں اضطراری کے ساتھ کیونکہ ان میں مادہ ہی انجرا ہوائہیں ہے جوسر چشمہ ہے گناہ کا، نشہوانی تو تیں انجری ہوئی ہیں کہ شیطانی حرکت کریں۔ صرف ایک طبیعت کی شوخی ہوتی ہے۔ کھیل کودکرتے ہیں لیکن کوئی ارادی چیز نہیں ہوتی کہ ارادے سے بچھ کروفر یب کرکے دنیا کودھو کہ دیں۔ بچوں کی طبیعتیں بالکل سادہ ہوتی ہیں۔ تو عصمت دونوں میں ہے ایک میں ادرانیاء میں علی میں قوت و تی میں ادرانیاء میں جو ایک میں تو توں کی ناتمای اور میں کے ساتھ عصمت ہے۔ ایک میں قوت و تیام و کمال کے ساتھ عصمت ہے اورا یک میں قوت و تی کی میں ہوئی میں ہی اورانیاء میں ہی گریفر قوت و تیام و کمال کے ساتھ عصمت ہے الصلا قالسلام میں ہی گریفر قوت کے اور اولیاء اللہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہیں۔

بندهٔ تھم پرانکشاف اسرار ہوتا ہے .....ایک صاحب نے ای مجلس میں ایک پر چہ پرایک سوال لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔حضرت کیم الاسلام رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر چہ کو پڑھا۔سوال بیتھا کہ کفارومشرکین کی نابالغ اولا دجوانقال کرجائے ان کا کیا حشر ہوگا۔ آخروہ بھی تو معصوم ہیں۔اس میں شریعت کا کوئی فیصلہ ہوتو مع اسرار وتھم بیان بیجئے۔

سوال کا آخری جز ''مع اسرار وظم بیان سیجے''۔ حضرت کونا گوار معلوم ہوا۔ اس لئے تلخ مزاجی کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیالفظ ہے''مع اسرار وظم بیان سیجے''۔ اسرار وظم ہم پر کب ضروری ہیں ہم تو ناقل ہیں احکام کے ،ظم بیان کردیں گے۔ یہ اسرار وظم کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ طالب اسرار کو اسرار بھی نہیں مل سکتے۔ خادم اور مطبع پر اسرار منکشف ہوتے ہیں۔

اگر ہادشاہ سے سامنے کوئی جا کر بون کیے کہ حضور اپنی سلطنت کے سارے راز مجھے بتلا دیجئے۔اور بیگمات

شاہی کا پردہ بھی اٹھاد ہے ۔ اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ آپ کے خزانے میں کتنے جواہرات ہیں؟ تو تھم یہ ہوگا کہ اس نامعقول کوکان پکڑ کرنکال دو۔ یہ کون ہے ہمارے اسرار پوچھنے والا؟ اورا کیٹ خص بادشاہ کامطیح وفر ماں بردار ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ کھڑے ہوئے وفر ماں بردار ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ کھڑے ہوئے وفر ماں بردار ہے وہ کہتے بہت اچھا تھم دیا کہ کھڑے ہوئے وہ کہتے بہت اچھا تھم ہوا کہ فلاں وقت حاضر ہوجاؤ۔ وہ کہے بہت اچھا۔ ہرکام اور ہر بات کو ہروقت مانے کو تیار ہے۔ برنا ہے۔ بہت اچھا تھا کہ ہوگا تو کہے گا کہ برنا مخلص ہے۔ برنا ہے۔ بہت مطیع ہے۔ برنا کھرا طاعت کرتے جب بادشاہ کو اعتماد قائم ہوگا تو کہے گا کہ برنا مخلص ہے۔ برنا مطیع ہے۔ تو تھم دیا جائے گا کہ برنا مخلص ہے۔ برنا مطیع ہے۔ تو تھم دیا جائے گا کہ آج ہے ہے مثابی کل سرائے میں ہروقت آسکتے ہوئے معتمد علیہ ہوکوئی روک ٹوک نہیں۔ تو لیجئے بیگا ہے کا کہ آج ہے۔ تم شاہی کل سرائے میں ہروقت آسکتے ہوئے معتمد علیہ ہوکوئی روک ٹوک نہیں۔ تو لیجئے بیگا ہے کا کہ آج ہے۔ تو تھم کی اسرائے میں ہروقت آسکتے ہوئے معتمد علیہ ہوکوئی روک ٹوک نہیں۔ تو لیجئے بیگا ہے کا کہ آج ہے۔ تو تھم کی کر آج کے سے تم شاہی کل سرائے میں ہروقت آسکتے ہوئے معتمد علیہ ہوکوئی روک ٹوک نہیں۔ تو لیجئے بیگا ہے کا کہ آج کے سے تم شاہی کو اس کا کو ایک کھڑے۔

اگروہ گھروں میں آرہا ہے اور اس کی اطاعت اس طرح کی جاری ہے اور بالکل حکم کا بندہ ہے۔ اس طرح دو برس گزر گئے تو بادشاہ کو پورااطمینان ہو گیا کہ بر انخلص اور مطبع ہے۔اس پر بادشاہ خوش ہوکر کہے گا کہ آؤ آج ہم تنہیں اینے خزانے دکھلائیں گے ،خزانہ کھول کراس کواندر لے جائے گااور دکھلائے گا کہ یہ جواہرات ہیں یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے لیکن اس کی اطاعت پھرای طرح جاری وساری ہے، چاریانچ برس بعد بادشاہ کے گا کہ آؤ ہم تمہیں اپنی حکومت کی پائیسیاں سمجھائے دیتے ہیں۔ایک پاکیسی حکومت کی بیہ ہے اور ایک بیہ ہے اور یہ بھی ہے ، اور بی حکمت عملی ہے تو خادم اور مطبع پر ساری چیزیں منکشف ہوجاتی ہیں اور جوطلب کرے کہ جناب بردہ اٹھا دیجئے بیگهات کا توبا دشاه کے گا کہ اس کوکان پکڑ کر با ہرنکال دو،اس کو پھانسی دے دویہکون ہے اسرار طلب کرنے والا؟ تواسرار کی طلب نہیں کی جاتی اسرارتو آثار ہیں جواطاعت پر مرتب ہوتے ہیں۔اس لئے آ دی کو چاہئے کہ تحكم معلوم كرے بيكيا سوال ہے كہاس كى حكمت بھى بتاؤ!اس كاراز بھى بتاؤ؟ آپ كون ہيں راز پوچھنے والے؟ جب الله كاحكم آگيا تواس سے بردھ كرراز اور كياہے؟ اس كا مطلب بيہوا كه آپ حكم نه مانيں گے جب تك رازمعلوم نه ہو۔ تو آب اللہ کے مطبع نہیں بلکہ اپنی عقل کے مطبع ہو گئے کہ عقل سے راز مجھ میں آ گیا تو مان لیانہ مجھ میں آیا تو رہ گئے۔ یہ نہایت لغوسوال ہے کہ اسرار بتائے۔ سوال یہ ہونا چاہئے کہ کم کیا ہے اوربس۔ اسرار معلوم کرتے ہیں تو پہلے اطاعت کیجئے۔ دین پرمضبوطی سے قائم رہئے۔ فرائض وواجبات ادا کر کے ثابت کردیجئے کہ ہماری طبیعت بھی خادم ، عقل بھی خادم اورارادہ بھی اللہ کا غلام ، مشیت بھی غلام ، پھراسرار منکشف ہوں گے۔اسرارتو آثار ہیں اور آثار ی طلب نہیں کی جاتی ہے۔اچکام کی طلب کی جاتی ہے۔تو تھم پوچھے کہ شرکین کی نابالغ اولا دکا تھم کیاہے؟ مشرکین کی نابالغ اولا دجنتی ہے یا جہنمی؟ .....اولا دمشرکین کا شرعاً جو تھم ہےاور جس میں محدثین ذراری مشرکین کے الفاظ سے باب باندھتے ہیں کہ شرکین کی نابالغ اولاد آیا جنتی ہے یا جہنمی؟ اس میں علماء کے آٹھ ند ہب ہیں۔ایک مذہب بیہ ہے کہ ان کی فطرت پر حکم لگادیا جائے گا۔ چونکہ بیہ بڑے نہیں ہوئے۔فطرتوں میں سادگی تھی اور عمل واقع نہیں ہوااور جنت ونارعمل کے اوپر ہے اور وہال عمل ہے نہیں اس لئے فطرت برحکم لگا کر داخل

جنت کریں گے مگروہ داخلہ سزایا جزا کے طور پر نہ ہوگا بلکہ محض انعام وکریم سے طور پر ہوگا اور انہیں خدمہ بنادیا جائے گاالل جنت کا۔وہ داخل تور ہیں گے جنت میں مگراصل باشندوں کے خادم بن کربطور خادم کے رہیں گے اور یہ ہی ان کے حق میں بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ انہیں جنت میں خدمہ بنا کر داخل کرلیا جائے گا۔

امام ابوصنیفه گافد بهب بیر بیرے کداس میں توقف کیا جائے بین حکم مت لگاؤاس لئے کدروایات مختلف ہیں اور قطعی حکم لگاؤیا کی کہ دوایات مختلف ہیں اور قطعی حکم لگاؤینا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں یہ محملے نہیں ،اس لئے سکوت اختیار کیا جائے حق تعالم کوتفویض کیا جائے حق تعالم کے ادر کہا جائے کہ جمیس بچرمعلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا بلکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

ایک فدہب ہے کہ ان کوتائع کیاجائے گا۔ ان کے آباؤاجداد کے لین کمی کردیا جائے گا۔ اگر آباؤاجداد جہنی ہیں تو وہ بھی جہنی ہیں۔ اور اگر آباؤاجداد جہنی ہیں تو وہ بھی جہنی ہیں۔ اور اگر آباؤاجداد جہنی ہیں تو وہ بھی جہنی ہیں۔ اور اگر آباؤاجداد جہنی ہیں تو وہ بھی جہنی ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں میں شار کرتے ہیں مالا تکہ انہیں اسلام کی خبر ہے ندو سری چیزوں کی خبر ہے گر مال باپ کے تابع بنا کر مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ تو گویاوہ الل فد ہب قیاس کرتے ہیں آن کی اس آب پر ہوا اللہ ذیک آباؤا جداد کی کرامت کی وجہ سے درجہ فریس تھے تو ان کے آباؤا جداد کی کرامت کی وجہ سے درجہ ان کا بھی بلند کر دیا جائے۔ گومل ان کے ٹھیکے نہیں ۔ تو جب موس کی کرامتوں کی وجہ سے ان کے بچوں کے درجات بلند ہو سکتے ہیں تو ان کے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے درجات بلند ہو سکتے ہیں تو ان کے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے درجات بلند ہو جائی ہو جائی سے تو ان کے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے درجات بلند ہو جائی سے تو ان کے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے درجات بلند ہو جائی سے تو ان کے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے درجات بلند ہو جائوں گے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے درجات بلند ہو جائی سے تو جائی ہی جائی ہیں تو درجات بلند ہو سکتے ہیں تو ان کے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے دوجائی ہو جائوں گے آباؤا جداد کی خباشوں کی وجہ سے دوجھی ان کے تابع ہو جائی سے تو جائی ہو جائیں گورٹ کی درجات ہو جائی ہو جائیں ہو جائی ہو جائیں ہو جائی ہو جائی

اوروجاس کی یہ ہے کہ بچہ جب تک نابالغ رہاور بالخصوص شیرخوار۔ وہ حقیقت میں نفس کا جز ہوتا ہے ماں باپ کے۔ مال دودھ پلارہی ہے اس لئے مال کے نفس سے تابع ہے۔ اس کانفس ستقل نہیں اور باپ کما کے کھلاتا ہے۔ اس لئے وہ باپ کے نفس کے تابع ہے۔ جب وہ عاقل بالغ ہو کرا ہے پیروں پر کھڑا ہوت کہا جائے گا کہ اب اس میں استقلال پیدا ہوا ہے اور جب تک عقل میں بلوغ نہ ہوتو وہ ماں باپ کے تابع ہی سمجھا جائے گا وہ سلم بیں توریجی مسلم وہ کا فر بیں توریجی کا فر۔ اس کا کفر واسلام جب ہی معتبر ہوگا جب وہ عقل وارادے اور اختیار سے قبول کرے گا۔ تو نابالغ اولا د ماں باپ کے تو آبع بیں لہذا جوان کا تھم ہے وہ ہی ان کے نابالغ بچوں کا تھم ہے۔

ایک ندہب ہے کہ ندوہ جنتی ہیں نہوہ دوزخی بلکہ وہ بیج میں اعراف کے اندرد کھ دیئے جائیں گے کہ وہ جنتی ہیں نہ وہ دوزخی بلکہ وہ بیج میں اعراف کے اندرد کھ دیئے جائیں گے کہ وہ جنت ہے نہ دوزخ ۔ ایک فدہب ہے کہ قیامت کے دن ان کی آ زمائش کی جائے گی اور ایک آگ روش کی جائے گی اور ایک آگ میں سلامتی ہوگی جائے گی اور جن نے مزاج میں سلامتی ہوگی فطرتوں کی وہ کو دیڑیں گے۔ وہ آگ تھم خداوندی سے باغ وبہار بن جائے گی ۔ اور بعضے تامل کریں گے کہ مم مداوندی سے باغ وبہار بن جائے گی ۔ اور بعضے تامل کریں گے کہ مملوم آگ میں کی دواور وہ کو دیے نہیں ۔ معلوم آگ میں کی دواور وہ کو دیے نہیں ۔ معلوم

<sup>🛈</sup> پاره :۲۷، سورة الطور، الآية: ۲۱.

ہوگا کہ اگر یہ جوان ہوتے تو یہی سرکتی ان کے اندر ہوتی۔ ان کی فطرت ہی کے اندر سرکتی داخل ہے۔ ان کی فطرت ہیں سلامتی نہیں۔ ایک ند جہب یہ ہوار بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ وہاں امتحان لیا جائے گا عمل سرز ذہیں ہوا۔ صرف جائج کر کی جائے گل کہ فطرتوں کارخ کیا ہے؟ ای اعتبارے وہ جنتی یا جبنی ہوں گے۔
سرز ذہیں ہوا۔ صرف جائج کر کی جائے گل کہ فطرتوں کارخ کیا ہے؟ ای اعتبارے وہ جنتی یا جبنی ہوں گے۔
اسلم مزین مذہب ہے وہ صرف تو تف کا جائے گل کہ فطرت ہیں لیکن جو اسلم مزین مذہب ہے وہ صرف تو تف کا ہے کہ ہم
حکم نہیں لگاتے۔ حق تعالیٰ جانے ہیں چاہو وہ فطرت پر حکم لگاتی ہے اور وہاں ظاہر پچھ ہے نہیں تو کا ہے پر عکم اگا دیں۔ رہی
کی خواج تو وہ باطنی چیز ہے اور باطن کی ہمیں خبر نہیں کہ ہے کیا۔ اور ہم عکم لگانے والے واسلم طریق یہیں ہوں گئے۔
فطرت تو وہ باطنی چیز ہے اور باطن کی ہمیں خبر نہیں کہ ہے کیا۔ اور ہم عکم لگانے والے واسلم طریق یہی ہے کہ تو قف
کیا جائے ۔ یا بھرزیا وہ سے زیادہ یہ کو جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ اہل جنت کے خدمہ بن کر جنت میں واضل ہوں گے۔
کیا جائے۔ یا بھرزیا وہ سے زیادہ یہ کو جو الگو کہ وہ الگو کہ وہ الگو کہ وہ الگو کہ فر تو ہی کہ ہم الا ہم میں "ن کی میں اور اولا وہے۔ اس کے کہتر ایک ہم الا ہم میں "ن کی اسے کی کروج سے اور معتبر اور کہ ہیں اور اولا وہ ہی ہو کہ ہم الا ہم میں رہایت رکھی وہ یہ کہ آگر میں اور اولا وہ ہم کی ہیں اور اولا وہ ہم کہ اور معتبر ان دو ہوں کہ ہم میں اور اولا وہ ہم کہ ہوں۔
کی ووا کھالیں تو وہ کر سکتے ہیں۔
کی ووا کھالیں تو وہ کر سکتے ہیں۔
کی ووا کھالیں تو وہ کر سکتے ہیں۔

استثنائی تیم ....استثنا کوکی قانون عام کی شکل میں پیش کر کے یہ کے کہ اسلام نے نس بندی کوجائز قرار دیا ہے تو یہ خیانت ہوگی۔ اور بیا ہے ہوگا، جیسے کہ شراب ہے اور نجس العین ہے اور نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے لیکن مسئلہ یہ ہمی ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہددے کہ اس کی جان جی نہیں عتی جب تک پیشراب نہ پی لے ۔ تو شراب بلانے کی اجازت ہے اس لئے کہ جان بچانا فرض ہے۔ یہ ایک استثنائی تھم ہے لیکن اگر کوئی اس کوقانون عام کی شکل میں پیش کر کے یہ ہے کہ اسلام نے شراب جائز قرار دی ہے۔ یہ ایک استثنائی تھم ہے لیکن اگر کوئی اس کوقانون عام کی شکل میں پیش کر کے یہ ہے کہ اسلام نے شراب جائز قرار دی ہے۔ یہ امانت واری نہیں بلکہ خیانت ہوگی۔ اس وجد سے قانون عام اپنی جگہ ہوتا ہے اور استثنائی تھم اور ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں موجود ہے کہ پنی زبان سے کمہ کفر مت نکالواس قسم کا کلما بنی زبان سے کمہ دودور نہ ہی اطمینان کے ساتھ ایمان موجود ہواور کس نے گئے پر تلوار رکھ دی اور کہنے لگایا تو کفر کا کلمہ ذبان سے کہدوور در نہ ابھی ذرج کر دول گئی اور زبان سے کہدوور در نہ بھی ذرج کر دول گئی تو قرآن اجازت دیتا ہے کہ فرکا کلمہ کہدواور دل میں ایمان رکھواور مطمئن رہوتہاری کوئی گرفت نہوگی۔

اب کوئی کہے کہ اسلام میں کفر کا کلمہ کہنا جائز ہے اور قانون عام بنا کر پیش کرے تو سراسر خیانت ہے بیہ

<sup>🛈</sup> السنن لإبي داؤد، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ج: ٥،٥٠ : ١ ٥٣. رقم: ١ ٢٥٠ .

صرف ایک استفائی علم ہے۔خاص حالت میں اس کی اجازت ہوگی ای بناء پرتشم عام اور قانون عام اور ہوتا ہے اور استفائی ادکام الگ ہوجاتے ہیں۔استفاء کو استفاء کھا جائے گا اور قانون کو قانون عام رکھا جائے گا۔اسلام میں فرض ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔اگر بیاری غالب ہے اور کھڑے ہو کرنہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھوا دراگر بیٹھ کر پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔اب اگر اس کوکوئی قانون کے طور پر بول کہددے کہ اسلام کا قانون ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھ لیا کرو۔تو بیٹھ اسلام کا قانون ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھوا وراگر کوئی خاص حال بیش آ جائے تو بیٹھ کر پڑھوا اوراگر کوئی خاص حال بیش آ جائے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کرو۔تو بیٹھ است ہوگی عام تھم نہ ہوگا کہ کھڑے ہوکر پڑھوا وراگر کوئی خاص حال بیش آ جائے تو اس کی وجہ سے اجازت ہے مگر وہ تخصی بات ہوگی عام تھم نہ ہوگا کہی صورت یہاں بھی ہے کہ ایک تو تکھی نوئی ہوتا ہے اوراگر مفتی قانون عام اپنی جگہ پر برقر ارر ہے اجازت وے دیتو وہ تھم عام سے نکل کر اجازت شخصیہ کے اندر آ جاتا ہے۔ قانون عام اپنی جگہ پر برقر ارر ہے گا۔ بھی واقعہ کی قانونی بحث!

منظم فساد سے روٹی کی بچت .....میرے پاس سہار نپور کے دوڈ پی کلکٹر آئے اورنس بندی کے سلسلے میں گفتگو کرنی شروع کی۔ اس بارے میں انہوں نے سوال کیا جس کا ایک جواب میں نے بنسی کا دیا اس سے وہ بے حد شرمندہ ہوئے۔ وہ بیتھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو بی فکر لاحق ہے کہ اولا داور آبادی بردھتی جارہی ہے اور وٹی گھٹتی جارہی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ یہ بات صبح ہے یا غلط بہر حال آپ کو فکر آبادی کے بڑھنے اور روٹی گھٹنی ہے۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ مصیبت جو پیش آرہی ہے۔ موجودہ نسل ہی سے پیش آرہی ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ آنے والوں کا راستہ تو بعد میں روکنا۔ ان کی پہلے (موجودہ) میں کی شروع کردو۔ اس کی عمدہ صورت یہ ہے کہ جو ملک میں فسادات پیش آرہے ہیں ان کو منظم اور با قاعدہ کرد ہے ہے۔ ہرا یک شہر میں رواز نہ ایک دوفساد ہوتے رہیں اور معتد بدا فراد قبل ہوتے رہے تو دی بری میں انشاء اللہ کافی کی ہوجائے گی اور آپ کی روف نے کے۔

تقسیم دولت میں عدم تو ازن ....اس کے بعد میں نے کہا کہ جوکام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو اصل میں آپ لوگ کرنے کا ہے وہ تو اصل میں آپ لوگ کرتے نہیں۔اور نہ کرنے کے کاموں میں آپ لوگ چل رہے ہیں۔روٹی کی کمی اس لئے نہیں کہ آبادی بردھ رہی ہے۔ آج تو زمینوں میں اتن کاشت ہورہی ہے جتنے افراد بردھ رہے ہیں رزق بھی بردھ رہا ہے۔

پھربھی جو کی ہے اس کی بناء ہہ ہے کہ آپ کے ملک میں دولت کی تقسیم سی خیم نہیں ہے۔ جوغریب ہے وہ بے حد غریب ہے وہ ب حدغریب ہے۔ اور جوا میر ہے وہ بے حدا میر ہے۔ ملک کے وہ خاندان جوار بوں کھر بوں کے مالک ہیں قانون پر ان کا قبضہ ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران ان کے ممنون ہیں وہ قانون ایسا بنواتے ہیں کہ ان کا سر مایہ بردھتا رہے۔ اور غریب نٹ پاتھ پر پڑنے کے قابل بھی ندر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت کی تقسیم سی خیم نہیں ہے۔ اگر آپ دولت کی تقسیم سی کر دیں کہ امیر اور سر مایہ دار کو ذرا اپنچ اتار دیں۔ اور غریب کو ذرا او نچا اٹھا کیں۔ اس سے تواز ن

## خطبات علم وحكمت خطبات من الاسلام

پیدا ہوجائے گا اور بیشکایت رفع ہوجائے گی۔ یہاں ہزاروں بورے غلے سمندر میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب وہ غلہ پرانا ہوجائے گا اور رفع ہوجائے گی۔ یہاں ہزاروں بورے غلے سمندر میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب وہ غلہ پرانا ہوجا تا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غلہ اور رزق کی کی نہیں بلکہ نیتوں کی خرابی ہے۔ یا طرزعمل کی خرابی ہے۔ آپ ان دولت مندوں پر اور من پر پابندی عائد کر دیں اور ان کی دولت میں ایسے راستے نکالیس کہ غرباء پلیں اور ملک میں ایک بھی نٹ یا تھ پر پڑنے والاندرہے۔

آج بمبئ کے نٹ پاتھ پرآٹھ لا کھآ دی سوتے ہیں جن کا نہ گھر ہے نہ در ہے وہیں ان کے بچے روتے رہتے ہیں بارش ہوتی ہے تواکی طرف کوسکر جاتے ہیں کوئی کھلی اوساتھ لیتا ہے کوئی کسی کا سہارالیتا ہے تواکی ایک شہر میں آٹھ آٹھ لا کھآ دی فٹ پاتھ پر پڑنے والے ہیں۔

اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ملک میں غرباء کتنے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ ندان کے پاس روٹی نہ کپڑانہ گھر نہ در۔اور دوسری طرف دیکھو، ہرلا، ٹاٹا، باٹا وغیرہ کو کہ یہ بھی یا دہیں کہ دولت کتنی ہے۔ وہ ہڑھ رہے ہیں دولت میں۔اور بیہ بڑھ رہے ہیں ہاؤں کے پیٹوں دولت میں۔اور بیہ بڑھ رہے ہیں ہاؤں کے پیٹوں پر کہ آنے والوں کوروک دو،اس کا ان سے کیا تعلق اپنا نظم سے کیجئے۔اس قیم کی با تیں ہوتی رہیں وہ چا ہتے تھے کہ جھے سے کچھ بیان حاصل کریں۔ میں ان کو بیان تو کیا دیتا، مگر وہ وہاں سے جپ ہی ہوکرا تھے، میں نے ان سے کہا کہ بس دو،ی صورتیں ہیں یا فسادات کو منظم کرو۔اچھے خاصے افراد ہرروز قبل ہوتے رہیں دیں بارہ سال ہیں کی آنے اور پہیں کرتے تو نظام سے کے کرو، دولت کی تقسیم سے کرو۔

سر ما بد دار کا طریق واردات اور میں نے یہ بھی کہا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ ان سر مایہ داروں نے اپنی بدکار یوں پر پردہ ڈالنے کیلئے یہ شوشے جھوڑ رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کنس بند کرویہ کرواوروہ کروتا کہان کی دولت پر زور نہ آئے اوران کے بیبے میں کی نہ آئے۔ یہاں کو چھپانے کے لئے جالا کی کرتے رہتے ہیں تا کہ پبلک دھوکہ میں ہتنا در ہے۔ ہم دھو کہ میں آنے والے ہیں۔ اپناتھم درست سیجھے آپ کا نظام صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسان کیا تو بیس برس کے بعد سر پکڑ کرروئیں گے جب اولاد کی کمی ہوگئ نہ فوج میں آدمی ڈھنگ کا مطے گا اور نہ ایسان میں چر بعد از خرافی بسیاراضا فرنس یرسوچیں گے۔

تکثر ت اولا و پرانفیام ..... میں نے کہا کہ آپ یہاں رزق کی کمی کی وجہ ہے آنے والوں پر پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں اور بعض ملکوں میں یہ قانون ہے کہ جتنی اولا د زیادہ ہوگی اتنا ہی والدین مستحق انعام سمجھ جاتے ہیں۔ لیعنی اگر کسی کے یہاں دس بچے ہیں تواشے فی صدانعام دیا جائے گا۔اور بارہ ہیں تواتنا۔یہ رزق کی کمی وہاں کیوں نہیں؟ وہاں لوگ کیول فاتے نہیں بھرتے۔اس کے کہ وولت کی تقسیم میں نابرابری نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ دو اس کے مصیبت سے دوجا رنہیں ہوتے ہیں۔

استنائی اجازت ....سوال: استنائی شکل میں نس بندی کراسکتے ہیں یانہیں؟ جواب: استنائی شکل دوسری ہات

# خطياتيم الاسلام السكام وحكمت

ہاں میں نس بندی ہی کیا بعض دوا کیں ایس ہیں جن کے کھانے سے اولا دنہیں ہوتی جب آ دمی اس حال پہنچ جاتے کہ بیوی اس قابل نہ ہواوراس کی جان کا خطرہ ہواوروہ کہے کہ مجھے کی نہیں اور آ کندہ بچہ پیدا ہونے کی تکلیف سے جان جانے کا اندیشہ ہے تواسے شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ کوئی ایسی دوائی کھالے جس سے بچہ پیدا نہ ہو گراسٹنائی تھم اسٹن کی رہے گااوراس کوقانون عام کی شکل نہیں دی جاسکتی ہے۔

#### انثروبو

ضيط وتحرير .....حضرت مولا ناسميع الحق صاحب مدخلية علامة قارى محمد طتيب صاحب قاسمي قدس اللدسرة سيابك ملاقات جة الأسلام حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوي رحمة التدعليه كامقام دعوت وتجدید علمی ،سیاس ،معاشرتی اورتجدیدی کارناہے

🛈 بچھلے دنوں جب حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسم مہتم دارالعلوم دیوبند نے اسینے سفر یا کتان کے دوران اپنی خاص محبت ادر تعلق کی بناء پر دارالعلوم حقانیہ کو بھی اپنی تشریف آوری سے نواز ااور دارالعلوم کی فضائیں حضرت کی آمد کی وجہ سے برنورمجانس اورمحافل سے سرایا نور بن گئیں ۔ تواجا نک دل میں پیخواہش ہیدا ہوئی کہ ماہنامہ'' الحق'' کے لئے مرگز اسلام کے مدریشہیراورحضرت تھیم الاسلام مولا نا نانوتوی کےعلوم واسرار کے امین سے ایک انٹرویوریکارڈ کرایا جائے۔ادھریہخواہش ادھرحضرت کی مصروفیات اردگرد پروانوں کا ہجوم اور پھر حضرت کی علالت اور نکان سفر کے ساتھ ساتھ تاز ہ زکام اور نزلہ اس پرمنتزاد ،مگر خدا کی خاص تنگیری تھی کہ رات ك كياره بج ب بعداس مقصد ك لئ بجه يمسوني كا ونت نكل بي آيا-

دارالعلوم كالمستنقبل .....حضرت والاسے پہلاسوال دارالعلوم دیوبند کے مستقبل کے بارے میں تھا۔ بھارت ہے مسلمانوں کی ثقافت، پرسٹل لاءاور ثقافتی مراکز کے متعلق جوخبریں آتی ہیں وہ اگر چہ مبالغہ آمیز ہی سہی لیکن یریثان کن ضرور ہوتی ہیں۔اور پھر مادر علمی دارالعلوم دیو بند کا خیال آتے ہی دل کی دھر کنیں تیز ہوجاتی ہیں۔کہ:

عشق ست و بزار بدگمانی

جس شجره طوبی سے لئے جمتہ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہاور حاجی امداد الله مهاجر كى حمهم الله تعالى اجمعين اورشهدائ بالاكوث في زمين جموارى جس كى داغ بيل جهة اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی رحمة الله عليه اورفقيه اسلام مولا نارشيد احمد كنگوبي رحمة الله عليه جيسے سرايا اخلاص وعمل بزرگول نے ركهي كيرجس كيآبياري مين شيخ الهندمولا نامحمودحسن رحمة الله عليه مولا نامحمه انورشاه تشميري رحمة الله عليه اورشيخ الاسلام

<u> تصرت مولا ناسم الحق صاحب زید مجد بم نے</u> بیانٹرو یو حاصل کیا۔عنوانات کا اضافہ مرتب کی طرف سے ہے۔ ماہنامہ 'الحق'' کے شکریہ کے ساتھاے جزو کتاب بنایا جار ہاہے۔ مولاناحسین احمد مدنی رحمیم الله تعالی اجمعین جیسے اساطین امت نے اپنی زندگی تج دی۔ آج انوار ومعارف کے امین اور بانی دارالعلوم کے حفید رشید مولا نامحہ طیب قاسی سے پہلاسوال اس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تھا۔ جسکی تقمیر وتشکیل سے خود حصرت قاری صاحب رحمتہ الله علیہ کی پوری زندگی کی داستان وابستہ ہے۔حضرت نے پورے اعتماد مضبوط ایمان اور توکل سے بھر پورا نداز میں جواب دیا۔

" بی ہاں، اللہ بہتر کرے، بنیادتواس کی اہی ہے کہ مستقبل روش ہاں شاءاللہ۔ اور ہاس لئے کہ بری بری کا گھاٹیاں آئیں۔ اللہ تعالی نے اسے محفوظ رکھا۔ بڑے برے بڑے بخالف پیدا ہوئے گر اللہ کافضل ہے وہ بڑھتا ہی رہا"۔ اطمینان اور تیلی کے لئے بہی کچھکائی تھا، گریکا یک دھیان مولانا مجر یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدراول دارالعلوم دیو بند کے ایک مکاففہ یا پیشین گوئی کی طرف گیا جے کہیں پڑھایا ساتھا، اور پھر جب یہ بھی خیال آیا کہ دارالعلوم اپنی زندگی کے سوسال پورے کر چکاہے، تو گویا ول ود ماغ پر ایک بچلی کی کوندی اور سائل نے حکیم الاسلام قاری محمد طبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارہ میں پوچھا کہ" حضرت! کسی بزرگ غالبا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارہ میں پوچھا کہ" حضرت! کسی بزرگ غالبا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علیہ ہیں آیا ہے ۔ وسال تک تو اس دارالعلوم کا خدا محافظ ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ، کی شان بے نیازی کا جو فیصلہ ہوں۔

حضرت نے اس کا جواب دیا اور یکا کیک فکر واضطراب کی گھٹا کیں اظمینان اورامید کی قند بلول سے روشن ہوگئیں۔حضرت رمایا۔ "نہیں اتنامیں نے سنا ہے کہ بیدرسہ چلتار ہے گا، چلتار ہے گا یہاں تک کہ ہندوستان میں انقلاب ہواور یہ مدرسہ پھر اسلامی حکومت کے ہاتھ میں چلاجائے۔ اس پیشین کوئی ہے ہم تو ہوئ امید باندھے ہوئے ہیں''۔ پھر حضرت نے فرمایا''یہا کی عجیب بات ہے اوراب تک پوری ہوتی چلی آ رہی ہے''۔

حضرت قاری صاحب رحمة الله علیه وضاحت فرمار بے تنصاور چشم تصور نے دہلی کے لال قلعہ پر ہلالی پر چم لہراتا دیکھا۔ کانوں نے اس کی سرسرا ہے محسوں کی اور مسلمانوں کی عظمتوں کی امین سرز مین پر شوکت اسلام کے تصور ہی سے جھوم اٹھا، گرکیا خبر کہ بیسنبرا خواب بھی زندگی کی اور حسر توں کی طرح شرمندہ تعبیر ہوتا ہے بانہیں۔اس امید وہیم میں راتم الحروف نے اپنی بات دوسری پیرائے میں دہرائی۔

تجدید دین کا مظہراتم .....حضرت! تجدید دین کا زماندتو اشخاص وافراد کے لحاظ ہے سوسال کا ہوتا ہے۔ توبیتو دین اورعلوم دین کا ایک مجد دادارہ ہے تو اس کی عمر تو ہزار ول سال ہونی چاہئے۔ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی۔ کہ حضرت نے ایساا میدافزاء اور ایمان پرور جواب دیا کہ دل ود ماغ میں فکر واضطراب کے بجائے خداکی رحمت اور وعدہ حفاظت وین کے یقین کی شمع فروزاں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا۔"میں نے اپنے ہزرگوں مولانا حبیب الرجمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات سے کئی بار سنا ہے کہ مجدد کے لئے شخص واحد کا ہونا ضروری مبیس، بلکہ جماعت بھی ہوسکتی ہے اور ان حضرات نے فرمایا کہ یہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نا نو تو ی

رحمۃ اللہ علیہ اور ان اکا برکی جماعت ہے بیسب مجدو ہیں۔ جنہوں نے سنت بدعت ہیں معروف اور منکر میں تمیز پیدا کی ، اور اس کے بعد فر مایا کہ ان حضرات کی تجدید کا مظہراتم بید دار العلوم ہے۔ اس کو مجدد کہا جائے اور مولانا صبیب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا جملہ بیدار شاد فر مایا تھا کہ بیجو ممل ہے تجدید دین کا اس کی نسبت اور قیام کا مرکز ہے دار العلوم ، اور ہندوستان میں بید دار العلوم قطب الرخی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے بھی کے یا ٹوں کے بچ میں کی ہوتی ہے۔ تو اس کے اردگر دیکی کے پاٹ گھو متے ہیں۔ اس طرح یہاں کے نہ صرف دین معاملات بلکہ ملکی معاملات بھی اس کے اردگر دیکھوم رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی قوت اور مقناطیسی طاقت خدانے رکھی ہے اور تیسری معاملات بھی اس کے اردگر دیکھوم رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی قوت اور مقناطیسی طاقت خدانے رکھی ہے اور تیسری بات جس سے ڈھارس بندھتی ہے، وہی مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ بیدوار العلوم چاتا رہے گا۔ بہاں تک کہ ہندوستان میں انقلاب آ جائے اور بیپھر اسلامی حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے ''۔

ظرافت آ میزشکوه ..... حضرت ابھی اپی بات سمیٹ رہے تھے کہ حضرت فی الحد بیٹ صاحب ① رحمہ اللہ مجلس میں تشریف لائے اور حضرت کے پہلو میں بیٹھ گئے ۔ حضرت نے ان کی طرف متوجہ ہو کرانٹرویوں نگاروں کی سم کاری کا شکوہ اس ظرافت آ میز انداز میں فرمایا کہ ''ان لوگوں کا منشاء یہ ہے کہ تم رات کو بھی جا گو گے دن کو بھی نہیں سونا چا ہے آ ج بھی جا گنا چا ہے اور کل کو آٹھے گھنے کا سفر ہے جا گ کر چلے جانا تا کہ بجابدہ کم مل ہوجائے''۔ ہزگوں کی شفقت سے طبیعت میں جو گتا ٹی اور شوخی آ گئی ہے ، اس کی بناء پر مرض کیا گیا کہ حضرت پورے سفر بیل ہورگوں کی شفقت سے طبیعت میں جو گتا ٹی اور شوخی آ گئی ہے ، اس کی بناء پر مرض کیا گیا کہ حضرت پورے سفر بیل کار آپ کو بڑی راحت پہنچائی ہے ۔ اب ہم کل سے اس کی کسر یہاں دارالعلوم تھانیہ میں نکا لنا چا ہے ہیں ۔ حضرت نے جن کی طبیعت کو خدا نے شکوہ و شکایت کی بجائے صبر و تمکنت اور قمل کی نعمت سے بڑی فروانی سے نواز ا ہے ۔ ہماری اسلامی حکومت کے اس سراسر کی بجائے صبر و تمکنت اور قمل کی نعمت سے بڑی فروانی سے نواز ا ہے ۔ ہماری اسلامی حکومت کے اس سراسر کی حکومت کا میر سے ساتھ نا دانست احسان ہے یا پھر میر سے ضعف ، بڑھائے ، اور علالت پر خداوند کر ہم کا غیبی کرم، کی حکومت کی ایوج علی نو برا ہو ہو تھی بیاں ور مرجگہ دوستوں کے تعامل فخر برزگ کی اچ ملک میں اس ' پنہ برائی'' کا ذکر اسلام کے ایک جلیل القدر ما کم دین سے اور مسلمانوں کے قابل فخر برزگ کی اچ ملک میں اس' نیز برائی'' کا ذکر اسلام کے ایک جلیل القدر ما کم دین سے اور مسلمانوں کا ایک جمیون کرا ہے ملک میں اس' نیز برائی'' کا ذکر اور میون مونے تھی گر جھے خود ندا مت اور نفت محسوس ہونے گی گر حضرت کی زبان سے ایہا تھرہ من کرا ہے انہی اس کرا ہے کہ میں اس ' نیز برائی'' کا ذکر اور حضون ما خلاق کا ایک بیلوتو میا میں گیا۔

اس کے بعد گویااصل انٹرو یونٹروع ہواایک ایک پرزہ جس پر عجلت میں چندسوالات لکھے گئے تھے حضرت کی طرف بڑھایا۔ حضرت کی طرف بڑھایا۔ حضرت نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی ادر پھر کو یا ہماری طفلانہ خواہش اور تنگی دامن کود کھے کرمسکرانے

<sup>🛈</sup> شخ الحديث معزت محترم مولا ناعبدالحق صاحب نورالله مرقد وبانی دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ (پیثاور)

گے۔"ارے بھائی! بی تو بڑے لمبے سوال ہیں اس میں ہے کسی ایک سوال کے ایک گوشہ پر گفتگو کے لئے بھی بیہ پوری رات ناکانی ہے' ۔ گرایک سدابہارگلشن سے گزرنے والے کسی سراپا شوق کی نظر تو اپنی ننگ وامنی سے زیادہ انواع واقسام کی زیبائش اور رعنائی پر ہوتی ہے۔ اس کے دامان نگاہ میں تو پورا چمن سمیٹ لینے کی چیز ہے کہ پھول ہے تو یہی اور سرسبز وشا داب گوشہ ہے تو بس یہی۔

ا مام دعوت وعزیمت ....سب سے پہلاسوال ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ میں تھاجن کے سرپر خدا تعالی نے ظلمت کدہ ہند میں حفاظت دین کا سہرا با ندھا۔ اور جن کی مومنا نہ بصیرت ، مجاہدا نہ جدو جہد ، حکیما نہ علوم اور جدید علم کلام کی وجہ سے خداوند کریم نے دور غلامی میں اسلام اور اسلامیان ہند کے علوم وتہذیب کو محفوظ رکھا۔ بلاشہ اس امام کیرکی نظیر قرون اولی ہی میں ل سکتی ہے۔ علم میں ، عمل میں ، جہاد اور ریاضت میں ، تد براور سیاست میں ، تھوف اور سلوک میں حضرت ججۃ الاسلام یکتائے روزگار تھے۔

ایک نقاد عالم نے بالکل میچ کہا کہ حضرت نا نوتو می قدس سرؤ کی ذات ستودہ صفات انیسویں صدیں کے نصف آ خرمیں بے شبہ آبیت من آبات اللہ تھی۔ آپ کے علمی ، اخلاقی ، اور روحانی کارنامے دیکھ کر حمرت ہوتی ہے کہ قدرت نے رازی کا فلسفہ شعرانی کاعلم الکلام غرالی کاسوز وگداز، ابن تیمید کاصولت بیان، ولی الله کی حکمت ودانش، احدسر مندي كي غيرت وحميت اسلامي اور نيپوكي شجاعت بيسب چيزين كس فياضي سے ايك شخص ميں جمع كردي تعين ـ اور بقول حضرت تحکیم الامت مولانا تھانوی رحمة الله علیه ۔" ہمارے اکابرتو وہ ہیں کہ اگران کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کراویا جائے اور بتلایا نہ جائے تو ویکھنے والے رازی اور غزالی ہی سمجھیں سے' ۔اور آج حضرت قاری صاحب سے ای امام دعوت وعزیمت، سرخیل ارباب صدق وصفاعلمبردار جهاد حریت اور نابخدروز گار شخصیت کے مقام دعوت وعزیمت پر پچھ روشی ڈالنے کے لئے کہا گیا تھا۔اور جمت الاسلام کے بوتے فرمارے تھے کہ۔ تنین برے کام .....حضرت نانوتوی رحمة الله علیہ نے زندگی میں جو کام انجام دیئے وہ بہت زیادہ ہیں کیکن بنیادی طور پرتین برے کام انجام دیئے۔سب سے پہلا کام دارالعلوم دیو بند کا قیام ہے۔ بیا تناعظیم کام ہے کہ بوری دنیا پراس نے اثر ڈالا ہے۔ دوسرا کام بیہ ہے کہ حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ خلاف**ت** اسلامیہ کی تا ئید میں ہمہ وتت منهمک رے \_سلطان عبدالحميد خان خليفه تنے \_كوده خلافت نام كى ره كئي تقى مرحدر جائے تنے كدوه نام ہى قائم دہے۔اس سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک مرکزیت قائم دہے گی اس لئے میرت نے خودہمی سلطان کی حمايت ميں تصيدے لکھے۔مولا نامحر يعقوب رحمنة الله عليه اورمولا نا ذوالفقارعلي رحمة الله عليه سارے بزرگ رطب اللمان رہے۔اور جب بھی ترکوں ہے کسی کی جنگ ہوئی بید حضرات ترکوں کی جمایت میں کھڑے ہوئے ، کہیں چندہ جع کررے ہیں جہیں رائے عامہ پیدا کررہے ہیں۔غرض ہمہونت مصروف رہے۔

تو مقصد یمی تھا کہ خلافت کا نام قائم رہے۔اور تیسری چیز بیانجام دی کدد ہو بنداور نواح د ہو بند میں نکاح

بیوگان کوانتبا درجہ کا عیب سمجھا جاتا تھا اور بہ چیز ہندوؤں ہے آئی تھی ،اگر کسی نے نام بھی لیا تو تلواریں نکل آتی تھیں ۔حضرت نے لطیف پیرا یہ میں اس کی تحریک شروع کی جب اندرونی طور پرخواص کواپنا ہم خیال بنایا تو اس کے بعد جلسہ عام کیا۔

ہمارے یہاں دیوان کا دروازہ جو ہے وہ نواب لطف اللہ خان مرحوم کامحل ہے۔ جواورنگ زیب کے وزیر خارجہ سے اور دیو بند میں عثانیوں کے مورث اعلیٰ تقے۔اس میں حضرت نے وعظ فرمایا بہت بڑا مجمع تھا۔ درمیان میں ایک شخص اٹھااور کہا کہ حضرت مجھے بچھ بھرض کرنا ہے۔ فراست سے بچھ گئے تھے کہ کیا کہتا ہے؟۔ جواب میں فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ایک ضرورت پیش آئی ۔لوگوں نے سمجھا کہ استنجاء وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔

حضرت گھر میں گئے۔ حضرت کی بری بہن ہوہ تھی ، ۹۵ برس کی عمر میں نہ نکاح کے قابل نہ کچھ، مگراعتراض کرنے والے کواس کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو یہ کہنا ہے کہ آ ب دنیا کو ضیحت کرتے ہیں مگر آ پ کی بہن تو ہیٹی ہے۔ گھر میں گئے تو بری بہن کے پیروں پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے گھرا کر کہا کہ بھی تم عالم ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ فر مایا میں بہر حال آ پ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ آج ایک سنت رسول زندہ ہوتی ہے۔ اگر آ پ ہمت کریں تو آ پ پر موقو ف ہے۔ فر مایا کہ میں ناکارہ اور سنت رسول کی احیاء میری وجہ ہے؟ حضرت نے فر مایا کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ فر مایا کہ بھی ناکارہ اور سنت رسول کی احیاء میری وجہ ہے؟ حضرت نے فر مایا کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ فر مایا کہ بھی خان تا ہوں۔ کہا یہ سب میں جانتا ہوں۔ گراعتر اض کرنے والے اس چیز کوئیں دیکھتے تو فر مایا کہا گرسنت رسول سلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے زندہ ہو سے تو میں جان قربان کرنے والے اس چیز کوئیں دیکھتے تو فر مایا کہا گرسنت رسول سلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے زندہ ہو سکے تو میں جان قربان کرنے کوئی تیار ہوں۔

توان کے دیور کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اور انکے خاوند کا وہاں پر جو چودہ پندرہ آدمی تھے خاندان کے انہی کے سامنے نکاح پڑھایا گیا۔ گواہ بناد سے گئے اس میں پچھ دیرلگ گئی۔ بھر حضرت نانوتو می رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے اور مجمع میں دوبارہ تقریر شروع کی ، وہی سائل بھر کھڑا ہوا کہ پچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا کہئے اس نے کہا آپ دنیا کونسیحت کر میں اور آپ کی بہن ہیوہ بیٹھی ہے تو ہم پر کیا اثر ہوگا ؟

فرمایا: کون کہتا ہے؟ ان کے نکاح کے تو شاید گواہ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ دو تین آ دمی درمیان میں ا کھڑے ہوئے ادر کہا کہ ہمارے سامنے نکاح ہواہے۔اصلاح معاشرت اور رسومات مٹانے کے لئے حضرت نے خودا پنے گھرے قربانی پیش کی اور اس کا متبجہ یہ ہوا کہ اس مجلس میں ستر اسی نکاح پڑھے گئے اور پھریہ سنت ایسی کھلی کہ ہزاروں بیواؤں کا نکاح ہوگیا۔

روح دارالعلوم .....تو پہلی چیز تو دارالعلوم کے قیام پرزور دیا۔اس کی روح فی الحقیقت بیتھی کے علوم نبوت اگر عام ہوئے اورا بمان سنجل گئے تو پھرمسلمان سب بچھ کر سکتے ہیں۔اورا گرا بمان ہی ندر ہا تو پھر پچھنہیں کر سکتے ، اس لئے کہ جب شوکت ورحکومت جا پچکی تو کم از کم دین تو محفوظ رہ جائے وہ رہ گیا تو آ گےسب بچھ ہوجائے گا۔ اس کے سفر میں جہاں بھی گئے تو مدارس قائم کرتے چلے گئے ، مراد آباو میں مدرسہ شاہی ، امرو جہ میں مدرسہ عربیہ بریل میں مدرسہ اشاعت العلوم ، انبیٹھ اور تھانہ بھون میں دینی مدر سے اور اگلاوٹی میں مدرسہ قائم کیا۔ اور جتنے متوسل منے خطوط لکھتے رہے کہ جہاں ہو مدرسہ قائم کرو۔ اور بید حضرت کی ایک بڑی سیاست تھی اور اس کا حاصل بیتھا کہ قوم کو علم کے راستے سے تیار رکھنا کہ وہ مضبوطی سے قائم رہے اور جب دین ہوگا تو آئندہ ممکن ہے کہ ان میں شوکت اور قوت بھی آجائے۔

اصلاح معاشرہ اور خلافت اسلامیہ ..... ادھر معاشرت کو درست کیا۔ معاشرت کی سب سے بڑی خرابی نکاح بیوگان کی طرف توجدی۔ تیسری چیز ہیچی کہ خلافت اسلامیہ کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ ہر وقت اس کا دھیان جس سے میں نے یہی سمجھا کہ حضرت جا ہتے ہیں کہ اسلامی نظام کی کوئی نہ کوئی بود نبود قائم رہے۔ اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت سے تو مر بوط رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی میں اسلامی حکومت سے تو مر بوط رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی امیدوں کا مرکز بہت دنوں تک افغانستان رہا۔

ا فغانستان سے رابطہ ....اور برطانیکویہ شکایت رہتی کہ یہ جماعت شورش کررہی ہے اور افغانستان ہے ل کر برطانوی حکومت کا تختہ الننا جا ہتی ہے مگران حضرات کواس کی کیا پرواہ تھی؟ افغانستان سے برابرا پناا کی رابطہ قائم رکھا اور یہی وجہ ہوئی کہ 'جب امیر نا در خان کا انقال ہوا اور ظاہر شاہ تخت سلطنت پر بیٹھ سکتے تو دارالعلوم کی مجلس شوری نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ امیر مرحوم کی تعزیت اور امیر موجود کی تہنیت کروں۔ میں افغانستان حاضر ہوا اور میں نے یتح مرککھ کر پیش کی کہ جمارا مقصد کوئی مالیہ اور چندہ لینانہیں۔ بلکہ ان روابط کوزندہ کرنا ہے جو جمارے ا کابر رحمة الله عليہ کے تھے جس پرصدراعظم نے مجھے بلایا۔امیر بردی عنایت وشفقت سے پیش آئے جب میں قصر صدارت میں پہنچاتو ہم لوگ بیٹھ گئے اور پی خیال تھا کہ شائد ملا قات کے کمرہ میں بلایا جائے گا۔ لیکن یکا کی دیکھا كه خودصدر اعظم وبين آرب بير بم سب لوگ كفر بوئ آس بره قو و بى افغانى طريقه برمعانقه دايال بایاں مونڈ ھاچومنا، پوری محبت کا اظہار انہوں نے کیا۔اس کے بعد فرمایا'' بفرمائی' آپ آ کے چلیں۔ میں نے کہا "نے نے خلاف ادب است "فرمایانہیں نہیں آپ کوآ کے چلناہوگا اور میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔اب ہم اس شان سے چلے کہ میں آ گے آ گے میرے بیچے صدراعظم صاحب ان کے بیچے سردارتعم خان اوران کے بیچے مولانامحمر میاں صاحب (منصور انصاری رحمة الله علیه) اور ان کے پیچے غازی صاحب۔اس ترتیب ہے ہم آ مے برد صاتو وہ جورسی کری تھی ،اس پر جھے بٹھلا یا اورخوددوسری کری تھینج کرمیرے سامنے بیٹھ سے اور فرمایا کداب میں وجدیمان کرتا ہوں ،اور وجہ مختصریہ ہے کہ۔ کابل کی میر حکومت ہمیں آپ بزرگوں کی دعاؤں سے لی ہے اور میاشارہ تھا اس طرف کہ امیر نا درخان صاحب کے چھا تایا سردار محمد بوسف خان اور سردار محمد آصف خان بیددونوں بیعت منتھ حضرت گنگوہی رحمة الله علیہ سے ، اور برطانیہ نے انہیں ڈیرہ دون میں نظر بند کررکھا تھا۔ توبید حفزات شکار کے حیلے

سے گنگوہ آ کر حضرت کی خدمت میں حاضری ویتے تھے اور حضرت کوئی نصیحت فر مادیتے ۔آخری دفعہ جب ملا قات ہوئی تو حضرت نے فر مایا'' جاؤ کا ہل کی حکومت تمہلاے خاندان میں سے گی اور عدل سے کام کرنا''۔۔ انہیں جیرت ہوئی کہ کابل کی حکومت سے ہمارا کیا تعلق؟

امان الله کی حکومت تھی ہے لوگ بنی اعمام میں سے تھے ، تو انہیں عہدے وزار تیں وغیرہ تو ملی تھی ۔ مگر حکومت کا کوئی سوال نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ حضرت نے حوصلہ افز ائی کے طور پر ایک کلمہ کہد دیا ہے۔ اس کے بعد بیدوا قعہ پیش آیا کہ بچے سقہ کی حکومت آئی۔ امان الله خان معزول ہوئے۔ کیونکہ اسی نے مظالم ڈھائے تو قوم متوجہ ہوئی کہ امیر نا در خان کوفر انس سے بلایا جائے۔ وہ آئے اور حکومت کی باگ ڈورسنیالی اور پھر شہید ہوگئے ۔ تو صدر اعظم کا اشارہ اسی طرف تھا۔ پھرصد راعظم نے فرمایا کہ

''ہمارے پاس کچھ تبرکات آپ کے بزرگول کے محفوظ تھے۔ مولانا نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ٹو پی تھی جو میری والدہ ہمیں وہ ٹو پی اوڑ اھتی تھی اور ہمیں شفاء ہوجاتی۔ میری والدہ کے پاس تھی اور ہمیں جب کوئی بیاری ہوتی تو والدہ ہمیں وہ ٹو پی اوڑ اھتی تھی اور ہمیں شفاء ہوجاتی ہوتی جو آج ڈاکٹر رفتی بے (جوٹرک ہے) کوہم چھے ہزار روپے ماہانہ دیتے ہیں مگر اس کے نسخوں سے وہ شفانہیں ہوتی جو ان تبرکات کی وجہ سے ہوتی اور فرمانے گئے۔ کہ بچہ شقہ کے زمانے میں ہمارا گھر لوٹا گیا، لا کھوں روپیدی اسامان چوری ہوگیا، لیکن ہمیں صدمہ ہوا تو تبرکات کا جس کا آج تک ہمارے اوپر اثر ہے۔ پھر صدراعظم افغانستان نے فرمایا کہ بہی وجہ ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھار ہاہوں''۔

ترکول سے روابط ..... یہ وافعانستان سے روابط سے اور سلطان عبدالحمید خان ترکول سے تعلق کا حال معلوم ہوا جس سے ان حفرات کے ذہمن کا اندازہ ہوتا ہے کہ یوں چاہتے سے کہ کی طرح اسلامی حکومت بازیافت ہوجائے، مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو، شخ البندر جمۃ الله علیہ کی بھی تجریک تھی وہ چاہتے سے کہ عالم اسلام متحد ہو کرترک اور افغانستان سب لل کر ہندوستان پر جملہ ور ووں ۔ حضرت رحمۃ الله علیہ کی ہی کی گئی اور وہ ہوئے بھی جملہ اور گر پھے تو یہ ملک تیار نہ تھا، پھی جھ ہا ہوں از جملہ اور بھر اللہ علیہ کی سے تو اور بس ان کر ہندوستان پر جملہ اور ہوں ہے۔ اور بس استاذ حضرت ہو تو کی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی ۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں تو گویا حضرت ہوش جہاد میں غرق سے اور بس استاذ حضرت ہوش جہاد میں غرق سے اور بس یہ چاہتے سے کہ کسی طرح جان دے دوں، شامل میں تاور اور سے مقابلہ بھی کیا۔ الغرض حضرت کی زندگی کے کارناموں میں ایک عمل کارنامہ کو دارالعلوم ہے، جس کا فیض اطراف عالم میں پہنچا، دوسرامعا شرقی کارنامہ ہے، اور تنہ اور ایعلی میں تو دارالعلوم و یو بند میں محکمہ قضاء تھی ہوئے تھے ہمنوں اگریز کی دور میں محکمہ قضاء کا قیام ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نو دارالعلوم و یو بند میں محکمہ قضاء قائم رہے۔ اور مول کا وقت اور مالیہ بچا، بیسلسلہ جاری رہا۔ گرانگریز نے آخر میں تو ڈ دیا۔ دیو بند میں ایک میں میں کارنامہ کارنامہ کو تقان میں بنایا تو ہزار دوں مقد مات جو برس ہارس سے البھے ہوئے تھے ہمنوں میں میں کے۔ اوگوں کا وقت اور مالیہ بچا، بیسلسلہ جاری رہا۔ گرانگریز نے آخر میں تو ڈ دیا۔ دیو بند میں ایک میں میں ایک میں ایک میں اور دیا دیو بند میں ایک میں ایک دور میں کو دیا دور میں کا دور میں کا دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میں کا دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میں کی دور میں کو دیا دور میں کی دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میں دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میں کو دیا دور میا کی دور میا کی دور میا کہ دور میا کی دور میا کی دور میں کو دیا دور میں کی دور میا کی دور میا کی دور میں کی دور میا کی دور میا

تھانیدار کو بھیجا جو بڑا سخت میں کا آ دی تھا چنانچہ وہ آیا۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا۔ اس نے آ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا اور بہت جرات کے ساتھ کہا کہ کیا آپ ہندوستان میں شرع محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا حجنڈا گاڑنا جا ہے ہیں؟ یہ کیا آپ نے محکمہ قضاء قائم کیا؟

حضرت نے بڑی نرمی سے کہا کہ 'بیتو ہم لوگ گورنمنٹ کی مددکررہے ہیں جو لاکھوں روپے خرج کر کے مقد مات فیصل کرتی ہے۔ ہم نے منٹوں میں فیصل کردیئے'۔ گراس نے کہانہیں آپ پورامقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں رپورٹ کرول گااس پرحضرت کو خصر آیا اور کہا کہ ''کان پکڑ کراسے نکال دو''۔ طالب علموں نے و ھے دے کراسے نکالا اور حضرت دھمۃ ایند علیہ نے میٹھی فرمایا کہ ''جاہم تیری رپورٹ کریں گے، نکال دواس شیطان کو یہاں ہے''۔

بہر حال عید کا دن آیا، تھانیدار کے ہاں دودھ کے ہالے جرب تھ، کپڑے تیار خوشیاں منائی جارہی تھیں کہ اچا تک گور نمنٹ کا تھا کہ اس کی رشوتوں کی انہا ہوگئ ہے۔ اس کوفوری برخاست کیا جائے۔ اور بازار میں دکان دکان پر جہاں سے اس نے رشوت کی۔ بیروں میں ری ڈال کراسے بھرایا جائے۔ تو اس حالت میں اسے تھمایا گیا کہ یدوتے ہوئے کہتا جارہا تھا کہ 'افسوس میں نے تو رپورٹ نہیں کی ، گرمولوی جی نے میری رپورٹ کردی'۔

تو اس کاخمیاز ہ جلداس نے بھگت لیا۔ اس کی جگہ دوسرا آیا۔ اس کے بعدان بزرگوں کی وفات ہوگئی اوروہ محکمہ نہیں چلا۔ تو حصرت کا چوتھامنصوبہ بیتھا کہ اسلامی پرسنل لاءاور مخصوص قانون شریعت کے مطابق طے ہو۔

اسی کے تحت دارالعلوم کے اکابر رحمۃ اللہ علیہ نے جب لنڈن سے مسٹر مانڈ بے دزیر ہندآ یا اور جارج کا زمانہ تھا'تو میر بے والد صاحب (مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ) علماء کا ایک وفد کیکران سے ملنے کے لئے گئے اور درخواست یہ کی کہ' ہندوستان میں محکمہ قضاء قائم کر دیا جائے۔ جس میں شریعت اسلام سے مخصوص چیزیں نکاح، طلاق، عدت، میراث، اوقاف وغیرہ طے ہول'۔ خیراس نے ظاہر میں تو کہا اسے باوشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور یا رایمنے میں ہمی لیکن یہ وقتی بات تھی نداس نے پیش کیا نداییا ہوا۔

شخفظ خلافت اور روابط اسلامید ..... مگران بزرگون کا جذبه برابریبی تھا کیاسلامی اقتدار مسائل کے درجہ میں مسی ، قائم ہوجائے ۔ شخفظ خلافت اور روابط اسلامیہ کے سلسلہ میں حضرت نانوتوی رحمۃ الله علیہ نے ایک بید کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ جج کے لئے مائل کرتے تھے اور فر بایا کہ اول تو عبادت ہے اور عبادت بھی اجتماعی وہاں جا کر مکہ والوں سے بھی سابقہ بڑے گا۔ وہاں اسلامی حکومت دیکھیں گے تو ان کے قلوب پر اثر پڑے گا تو شوکت اسلامی کے جذبات لے کر آئیں گے وہاں جو حضرت کی تمام خد بات کے جذبات لے کر آئیں گے وہوں جو حضرت کی تمام خد بات کی محود ہیں۔

رات آ دهی گزر چی تھی شرکا مجلس ذکر قاسمی رحمة الله علیه میں ایسے محوکہ کو یا ایک حسین خواب دیکھ رہے ہوں اور زمانہ پیچھے کی طرف بلیٹ گیا ہوکہ ایکا کیک حصوت قاری صاحب رحمة الله علیہ نے بساط لیٹنی جا ہی، سنے والے چوک

پڑے اور حضرت کے ضعف نقابت کے باوجودان کی توجہ حضرت نانوتو ی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخصوص شان ' علمی کمالات' کی طرف مبذول کرتا جا ہی کہ امجی ذکر محبوب کچھ دیراور چلتار ہے کہ اصحاب غرض کوتو اپنی مطلب برآ ری سے ہی کام ہوتا ہے ورنہ عقل اورا دب دونوں حضرت کومزید تکلیف دینے سے روک رہے تھے مگر دل بعندتھا کے

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل کی جھوڑ دے حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان تجدید کا ذکر حضرت نا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان تجدید کے سیسے معلی شان تجدید کا ذکر آیا تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گویا یکدم تازہ دم ہوئے اور فرط نشاط میں محو ہو کر فرمانے گئے کہ علوم و معارف میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل مجدواندانداز ہے۔حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جوتصانیف ہیں مولانا شہر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بہت تھی تھانیف پراوریہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ 'سوبرس تک فلفہ کتنے روپ بدل کر آئے لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحکمت قلعی کھولئے کے لئے کافی ہوگی ۔سوبرس تک کوئی اسلام کا مقابلہ اور اسلام کی مقابلہ اور اسلام کی بنیا دوال دی ،جس سے اسلامی حقائق برحملہ جت سے نہیں کرسکتا۔ ای جیتی جمع فرمادیں ،تو گویا ایک نظم کا م کی بنیا دوال دی ،جس سے اسلامی حقائق اور دقائق پورے واضح ہوتے ہیں'۔اور مولا ناحسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ' میں اپن نظر کے لئا ظ سے کہتا ہوں کہ سلف میں بھی بہت کم لوگ ملیس کے جنہوں نے اس قسم کی حکمت جمع کی ہو۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بی کا حصہ ہے''۔' دحضرت کی ہر چیز بھی کی نقبی بلکہ آخری کنارے برگی ہوئی تھی''۔'

علم کے بارہ میں ایک بات جھے اور یاوآئی کہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف وکرامت بررگوں میں سے سے ،اورائے ہاں اخفاء تھانہیں ،جووار دات ہوتی ضبح طالب علموں کے ساستے پیش کر دیے کہ یہ رات کو کشف ہوا ،یہ الہام ہوا ،یہ عادت تھی۔ توایک دن فر مایا کہ '' بھی آج ضبح کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو بال بال بنج گیا۔ میر سے مرنے میں کر نہیں تھی''۔ طلبہ نے عرض کیا کہ دھنرت! کیا بات پیش آئی ؟ فر مایا کہ قرآن کر کم کے علم کا ایک ا تنابر اور یا میر سے قلب کے اوپر سے گزرااور فنیمت یہ ہے کہ وہ گزرتے ہی نکل گیا ، ورنہ میں کم کم کا ایک ا تنابر اور یا میر سے تعدخود فر مایا کہ '' میں مراقب ہوا کہ ریک ایچیز تھی تو منکشف یہ ہوا کہ میر سے بھائی حضرت نا نوتو ی دھمۃ اللہ علیہ میر تھ میں میری طرف متوجہ ہوئے ، ان کی توجہ کا بیا اثر کہ علم کا ایک عظیم دریا میر سے قلب پرگزرا''۔اوراس کے بعدخود فر مایا کہ'' جس شخص کی توجہ کا بیا اثر کہ اتنابر اعلم گزرجائے کہ ہرداشت نہ ہو سکے ، تو وہ شخص خود اتنابر اعلم کس طرح اٹھائے پھررہا ہے''۔

اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مولانا یعقوب رحمۃ الله علیہ اور تمام اساتذہ دارالعلوم نے جن میں اساتذہ بھی ایک واقعہ یہ بھی بیش آیا کہ مولانا یعقوب رحمۃ الله علیہ ام معقولات سمجھے جاتے تھے۔ان سب نے مل کر حضرت نانوتوی رحمۃ الله علیہ سے درخواست کی کرتفییر کی کوئی کتاب پڑھا دیں تا کہ قرآنی علوم ہم بھی سیکھیں۔ عالانکہ یہ سب ائم علوم تھے۔ مولانا ایعقوب تو صدر مدرس تھے۔

علوم کاعرون .... تو حضرت نے منظور فرمایا بھے یہ کی مجد میں حضرت نے درس شروع کردیا. السم سے شروع فرمایا تو حروف مقطعات پرکوئی دواڑھائی گھنٹر تقریر فرمائی اور عجیب وغریب علوم و معارف ارشاو فرمائے۔ اور یہ عجیب به نفس کا دور تھا کہ سارے اساتذہ سبق پڑھ کر باہم کہنے گئے کہ بغیر تکرار کے یہ علوم محفوظ نہ ہوں گے۔ البذا تکرار کیا جائے۔ نو درہ میں بیٹھ کر تکرار شروع ہوگیا ، مولانا لیعقوب رحمۃ الله علیہ نے تقریر شروع کی۔ نیچ میں ایک عکدرے ، بات یاد نہیں رہی کسی اور کو بھی یاد نہ آئی۔ تو کہا میں مولانا سے بوچھ کریے تقریر کروں گا۔ تو صبح کی نماز پڑھ کر حضرت بسب اپنے تجرے میں آرہے تھے تو مولانا لیعقوب رحمۃ الله علیہ نے عرض کیا کہ حضرت تقریر کا فلال حصہ یاد نویں رہا۔ تو کھڑے کھڑے حضرت نے تقریر شروع کی۔ مولانا کیا فرمات ہیں کہ نہ لفظ اس عالم کے لیک حضرت کے مولانا کیا فرمار ہے ہیں۔ تو عرض کیا حضرت ذراناز ل ہو کر فرمائے کہ بچھ بجھ جاؤں۔ اب دوبارہ تقریر شروع کی تو افغاظ سب بچھ میں آئے مگر معانی نہیں۔ تو بھرعرض کیا کہ حضرت پچھ اور ناز ل فرمائے ہم دوبارہ تقریر شروع کی تو افغاظ سب بچھ میں آئے مرحمائی نہیں۔ تو بھرعرض کیا کہ حضرت پی تھواور ناز ل فرمائے ہم دوبارہ تقریر شروع کی تو افغاظ سب بچھ میں آئے مگر معانی نہیں۔ تو بھرعرض کیا کہ حضرت پی تھواور ناز ل فرمائے ہم دوبارہ تقریر شروع کی تو افغاظ سب بچھ میں آئے گرمعائی نہیں۔ تو بھرعرض کیا کہ حضرت پی تو اور ادھ تر بھر میں اس وقت کتنا عروج ہوگا

راقم نے عرض کیا کہ حضرت! ایسے علوم و معارف کی تسہیل اگر ہوجائے تو اس میں بہت سے قتنوں کا علاج ہے۔ فرمایا۔ ہاں! ہم نے مجلس معارف القرآن سے اسے شروع کیا اور ایک آدھ رسالہ چھاپا بھی تسہیل بھی کی ، لیکن پیسلسلہ چلانہیں۔ اس لئے کہ علماء کی توجہ نہیں وہ کہتے کہ یہ علق مضامین ہیں۔ میں نے کہا بھی حمر اللہ اور ملاحس ، اور قاضی تو سمجھ لوتو ان علوم میں کیا دفت ہے ، تو ارادہ نہیں بچھنے کا عرض کیا گیا کہ کا شرمولا نا مناظر احسن گیلانی نے سوائح قائی میں علوم قائی کا جو مفعوب پیش کیا ، اس کے مطابق کام کرنے کی صورت نکل آئے ، حضرت قاری صاحب فرمانے لگے کہ وہ منصوب میں نے ہی مولا نا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے بین جلدوں میں سوائے کئی فرمانے لگے کہ وہ منصوب میں نے ہی مولا نا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے بین جلدوں میں سوائے کئی گراصل سوائے تو حضرت کے علوم ہیں۔ آپ اس پر تیمرہ کریں۔ گرافسوں کہ اس کام سے پہلے مولانا گیلانی کی مراصل سوائے تو حضرت کے علوم ہیں۔ آپ اس پر تیمرہ کریں۔ گرافسوں کہ اس کام سے پہلے مولانا گیلانی کی وفات ہوگی ، پانچے ہی صفحات مقدمہ کی شکل میں لکھ بائے تھے۔ الغرض بڑے بجیب وغریب علوم و حقائی ہیں۔ کہوا بی زندگی کے بار سے میں تھا، اور ڈرتے ڈرتے حضرت و شنی ڈالئے کے بعداب اگل سوالی خود مفرت تکیم الاسلام کی زندگی کے بارے میں تھا، اور ڈرتے ڈرتے حضرت سے بچھا بی زندگی کے بارے میں ارشا دفرہ رانے کی جرائے گئی۔ سے بچھا بی زندگی کے بارے میں ارشا دفرہ رانے کی جرائے گئی۔

پیدائش کا پس منظر ..... حضرت مسکرا کرفر مانے گئے۔ میری زندگی کیا جومیں بیان کروں۔ ہاں ایک تو پیدائش کا پیدائش کا تصدیب جو مجھے یاد آیا اور جے اپنے بردوں سے میں نے سنا۔ وہ یہ کہ میرے والد صاحب (مولانا حافظ محمد احمد مرحوم) کی پہلی بیوی سے کوئی اولا دنتھی ، جوشادی خود حضرت نا نوتو ی رحمة الله علیہ نے کرائی تھی ۔ تو سارے بزرگوں بالحضوص حضرت شخ البندرجمة الله علیہ کی سارے بزرگوں بالحضوص حضرت شخ البندرجمة الله علیہ کی بیتمناتھی کہ حضرت نا نوتو ی رحمة الله علیہ کی نسل چلے، تو دوسری

شادی دیوبند میں کرائی۔اس سے میرے تین بھائی مجھے سے پہلے پیداہوئے لیکن وہ کمسنی میں پیدا ہوتے ہی مر گئے۔تو حضرت شخ الہندرحمۃ اللہ علیہ کو ہڑی تڑئے تھی کہ کوئی زندگی کی اولا دہو۔

تو فتح پورہ سومیں ایک بزرگ تھے جو اولاد کے بارے میں متجاب الدعوات مشہور تھے۔ تو حضرت مولا ناعبدالسیع صاحب رحمۃ الله علیہ کو حضرت شخ الهندرهمۃ الله علیہ نے بھیجا کہ وہاں جاکر دعا کراؤ، کہ مولا ناحافظ احمد صاحب رحمۃ الله علیہ صاحب اولا دہوں۔ وہ سفر کرکے گئے۔ جاکرع ض کیا کہ حضرت شخ الهندرهمۃ الله علیہ کا بھیجا ہوا ہوں اور یہ درخواست ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ' رات نیج میں ہے کل صبح اس کا جواب دوں گا''۔

مولا ناان کے مکان میں تھبر گئے ، مبح آئے اور خوش ہوئے ۔ فرمایا کہ میں نے دعا کی اور جب تک منظور نہ کرائی سجدہ ہے سرنہیں اٹھایا۔اور مجھے وعدہ دیا گیا کہ جا فظ صاحب کالڑ کا ہوگا۔ جو جا فظ اور قاری بھی ہوگا،مولوی بھی ہوگا اور حاجی بھی ہوگا۔ مجھے بیہ واقعہ اس وقت معلوم ہوا جب پہلا حج ہوا اور میں جار ہاتھا تو طلبہ اساتذہ سب اسميشن كئے -اس تائكے ميں مولا ناعبدالسيمع صاحب رحمة الله عليه تھے اور ميں تھا۔مولا نانے كہا كہ بھئ! ميں تجھے ایک داقعہ سنانا جا ہتا ہوں۔اور بیرداقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ'' جب تو حافظ قرآن ہوگیا تو میں نے کہا ایک جز تو الحمد لله قبول ہو گیا۔ پھر تو نے قرات کی تکمیل کی تو میں نے کہا دُوسرا جزیورا ہوا۔ پھر تو نے فراغت تحصیل کی تکمیل کی تو میں نے کہا، الحمدللداس بزرگ کے کشف کا تیسرا جز بھی کمل ہوا۔ آج تو مج کوجار ہاہے۔ تو فر مایا کہ خدا کاشکر ہے چوتھا جز بھی بورا ہور ہاہے''۔آ گے چل کرحضرت قاری صاحب نے فرمایا۔میری پیدائش کے بعد کان میں اذان دیے کے لئے حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمة الله علیه کوبلایا گیا جوا کابر دیوبنداور مشائخ میں سے تھے اس وقت حیات تھے اور میری عمرے آ ٹھنو برس تک حیات تھے،ان کی صورت مجھے یاد ہے اور میں خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا،انہوں نے کان میں اذان دی۔حضرت حافظ محرضامن شہید کے صاجز ادے حافظ محمد یوسف صاحب بھی اکابر بزرگوں میں سے تھے۔وہ دیو بندتشریف لائے اس وقت میری عمرمہینہ ڈیڑھ مہینے تھی تو میری دادای صاحبہ مرحومہ نے مجھان کے پاس بھیجا کہ اس کے لئے دعا کریں۔انہوں نے ہاتھ میں لے کرکہا کہ اے میں لے چکا ہوں، دعا کیا کروں، قبول کر چکاہوں۔اب اللہ جانے کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ ظاہر صورت توبیہ پیش آئی کہ میری شادی رامپور میں ان کے خاندان میں ہوئی۔ان کی عزیزہ میرے گھر میں آئی ممکن ہے بیہ مطلب ہویا اور کوئی۔ حضرت حكيم الاسلام رحمة الله عليه كي بسم الله ....اس كے بعد جب مجھے الف باتا پڑھنے كے لئے بھلایا گیا تو بہت بڑا جلسہ دارالعلوم میں منعقد کیا گیا۔ دور دور سے مہمان آئے یو مولا نا ذوالفقارعلی صاحب حضرت شیخ البندك والدنے بسم الله كرائى اورمولا ناشبيراحم عثانى مرحوم كے والدمولا نافضل الرحمٰن صاحب نے ايك قصيده یز هاجو بہت بوے شاعر تھے۔اس تصیدہ کا مجھے ایک مطلع یا در مااورایک مقطع مطلع تو پیرتھا ہے کچوعب طرح کا جلسہ کچوعب طرح کی سیر حبذا مکتب طیب کے مبارک تقریب

اورمقطع يرتعاجوتاريخ كوبعي سميثه بوئ تعا\_

فضل تاريخ مين بول الما كمتمم بالخير رت يسر جو كها اس نے تو بے روئے ريا تاز برداری ....برمال ان اکابری توجهات تھیں، میں نے اپنی زندگی الی گزاری جیے شفرادے گزارتے ہیں۔ ہر طرف حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوابڑے بڑے اکابر، حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات بس اس طرح ناز برداری کرتے تھے جیسے کوئی بادشاہ زادہ ہو،اب بھی جو بیہ حضرات کچھ لحاظ پاس کرتے ہیں،غلط بھی میں نہیں کہ میرے اندرکوئی قابلیت ہے۔اصل میں نسبت ہے ان بزرگوں کی جس کی وجہ سے بیرساراا کرام ہے۔ مسلمانوں کے تنزل کے اسباب ..... یہاں تک حضرت کہد گئے تھے کہ رفیق مجلس قاری سعیدالرحمٰن صاحب (راولپنڈی)نے ایک تلخ موضوع چھیڑویا۔''مسلمانوں کے تنزل کے اسباب''ایک ایساموضوع جس پر بحث وفکر تو مرتوں سے ہور ہی ہے مرمرض کا علاج صرف نایاب اور بیش قیت سنحوں کے معلوم کرنے سے کب ہوسکا ہے جب تک مرض کے ازالہ کے لئے علمی قدم نہ اٹھایا جائے۔ آج مسلمانوں کے تنزل کے اسباب ومحرکات پر بلامبالغضيم مصفحيم كتابين كلحى مى بي مسلمانون كى كوئى الهم دينى ياسا فى تقريب ان اسباب برزور بيان صرف کرنے سے خالی نہیں جاتی منبر ومحراب کو لیجئے یا میدان محافت وانشاء وہ کون ساانداز ہے جومسلمانوں کے جگانے اورمرض کی تلانی کرنے کے لئے اختیار نہیں ہور ہا۔ مگر جمود اور تعطل کی نہیں جتی ہی جارہی ہیں اور جب سقوط بیت المقدس كے واقعہ ما تلداور قيامت صغرى نے بھى ہمارى خواب غفلت كونة جنجوڑ اتو شايد صور اسرافيل ہى ہم غفلت شعاروں کو بیدار کر سکے۔ مگر۔ ہائے وہ بیداری جوسوائے افسوس اور کف ندامت ملنے کے سی کام کی ثابت نہ ہوسکے۔ یہی تصورحصرت قاری صاحب مرحوم کے سامنے آ چکا ہوگا کہ جب انہوں نے سوال سنا تو ایک دلگداز سانس بمركز خودى سوال د هرايا ـ

"مسلمانوں کے دنول کے اسہاب؟" اور پھراہل سیاست پرایک بھر پورنشر چھوتے ہوئے فرمایاس میں تو سیاس لوگوں کی رائے معتبر ہے ، ایک ملاکی رائے کیا معتبر ہوگا۔ وہ سیاست جومسلمانوں کے عروج وزوال کے خدائی تواتین سے بخبر ہوکر بھی صرف مادیت کے تھمنڈ میں تاریخ کے ہرواقعہ پررائے زنی اپناخی بچھی ہے۔ حضرت قلدی صاحب کے اس مختصر سے جملہ میں واقعی اس سیاست پر بیا یک بھر پوروارتھا۔ تنزل کے اسباب کا ذکر شروع کرتے ہوئے قاری صاحب نے اصول اور کلیات پر گفتگو کے بجائے اپنے معاشرہ کی چند جزئیات سے اس پرروشی ڈالنا جا ہی ۔ ایک صاحب بھیرت شخصیت اور صاحب نظرکائی کام ہے کہ ملمی اور نظری چیزوں کی بجائے وہ جزئیات اور ملی مثال اور نمونوں ہی سے زیادہ اثریز برہوتے ہیں۔ مگرانسانی فہم ہمیشہ ملی مثال اور نمونوں ہی سے زیادہ اثریز برہوتا ہے۔

تنزل کے اسباب سے بحث کرتے ہوئے حضرت نے نہ تو فلسفیانہ موشکا فیوں کی آٹر میں پناہ لینی جاہی، اور

نہ پیجیدہ عقلی اور نظری طول طویل محرکات کی فہرست مرتب فر مائی۔ بلکہ موجودہ معاشرہ کی ایک ایسی دھند لیسی تصویر نگا ہوں میں رکھ دی، جس کے ساتھ ہم سب اپنا موازنہ کر سکیس اور پھرخودہی سوچیں کہ اس سارے تنزل اور بربادی کے ذمہ دارا گرہم خودہیں تو اور کون ہے؟

ندہی نقطہ کظر سے اسباب سزل ..... تو میں نے کہاں کیجئے۔ میرانقط نظریہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ترق نہیں کوسکتی نددوات سے جاہرب تی بن جائے۔ اور نہ کوئی قوم عددی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے کہ افراو اس کے پاس زیادہ ہوں۔ اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جوڑ تو رہے ترقی کر سکتی ہے۔ دنیا کی اقوام کر داراورا خلاق سے ترقی کرتی ہیں تو اس وقت ہمارے ملک کی اخلاقی گراوٹ انتہا کو پہنی ہی ہے۔ اس لئے حالات نازک نہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہنے گئے بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن یہ تو ایک اصول بیان کیا آپ نے ،اس کی مثال بھی ہے؟ میں نے کہا مثال کے طور پر پہلی بات میہ ہے کہ آج سے چالیس بچاس برس پہلے جب ایک ہندو عورت باہر پھرتی تھی تو گز مجملاً گوتگھٹ اس کے منہ پر ہوتا اور حیاء کی وجہ سے بچتی ہوئی چاتی اس وقت عورت نہ صرف گھوتگھٹ سے باہر ہے بھر کا گھوتگھٹ اس کے منہ پر ہوتا اور حیاء کی وجہ سے بچتی ہوئی چاتی اس وقت عورت نہ صرف گھوتگھٹ سے باہر ہے بلکہ لباس سے بھی۔ اور اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر آپ سے نباہر ہوگئی ہے۔ سو چتا ہوں کہ ایس عور توں کی کو کھ سے جواولا و پیدا ہوگی کیا اس میں شرم وحیاء اور غیرت ہوگی۔

دوسری بات بیہ کے دیلوں میں ہمیں سفر کرنے کی نوبت آتی ہے تو اسکولوں اور کالجوں کے نوجوان لڑکے کی فرب آتی ہے تو اسکولوں اور کالجوں کے نوجوان لڑکے کی ڈبد میں اگر آجاتے ہیں تو ہمیں بیفر ق کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ بیآ دمی جیں جانور۔اس قدر بے ہودہ اور رکیک حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھلا آدی نہ کر سکے۔اگر ان لوگوں کے کندھے پر ملک کابار آگیا تو سوائے بداخلاقی کے بیاور کیا بھیلائیں گے۔

تیسری چیز میہ ہے کہ ریلوں میں سفر کرتے دیکھا کہ جہاں کہیں شوگر ملز آیا، گاڑیاں گنوں سے بھری کھڑی ہیں۔ سوبچاں اترے کی نے سومنے کسی نے دوسو گئے کسی نے پیاس کسی نے تھٹری با ندھ لی، اور قطعا انہیں بداحساس نہیں کہ بیہ ماری چیز ہے یا غیر کی ۔ تو اگر ملک کا باران کندھوں برآیا تو سوائے لوٹ کھسوٹ کے بیکیا کریں ہے؟ چوسی بات سے کہ تا جروں کا طبقہ ہے اور تجارت ہر ملک کا دارومدار ہے۔اس طبقہ میں بلیک الگ ہے، نفع خوری الگ ہے۔ ذخیرہ اندوزی الگ ہے۔ توجب تاجروں میں خیانت آ جائے تو ملک کی برقراری کمیے ہوسکتی ہے؟ یانچویں بات بیہ کہ جب حکام کود مکھا جائے تورشوت ستانی، جانب داری، اقرباء پروری، بدایک عام چیز بن كئ إورشوت تواليا ب جيماحق موكيا \_ توجب حكام من خيانت آجائے تو بھلاوہ ملك كيسے برقرار ب كا؟ میں نے کہار حالات ہیں۔ کہنے لگا بالکل بجاہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر گورنمنٹ کاسب سے پہلا فرض رہے کہاہے ملک کی اخلاقی حالت درست کرے۔ آپ دولت اور بیرونی کرنسی جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں لیکن اس کی فکر کسی كونبيل - كينے لگا كديين المكن ب كداخلاقى حالت درست موسكے ميں نے كہا كيوں؟ كہا حكومت بينبيل جا ہے گ كيونكها خلاق درست بوت بين فربى تعليم ساور حكومت سيكوريعن لا فرهب بيدوه آنهيل سكى اليج ميل \_ نقطة نظر كا اختلاف ..... تو مي نے كها كەمىر اورآب كے نقطة نظر ميں يهاں سے فرق ہوگيا۔آپ كے نزد یک سیکولرکامعنی لا ند ببیت ہے اور میرے نز دیک سیکولرکامعنی ہمدند ہی حکومت ہے کہ ہر ند ہب حکمر ان ہو۔اور مورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر طبقے کومجبور کرے کہ وہ اپنی ندہبی تعلیم پائے۔تا کہ اس کا اخلاق میچے ہو۔ کہنے لگے بیہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ خود جا ہے ہیں کہ اس ملک میں چوراور ڈاکو بیدا ہوں۔ کہنے لگا آپ جو جا ہیں مطلب نکال دیں، باقی میہ وگانہیں، میں نے کہاا کی تدبیر میں بتلا دوں، کہا کیا؟ میں نے کہا ملک ہمارے سپر دکر و بیجئے ،سب حالات درست کردیں گے۔اس پر وہ بہت ہسا۔تو بہر حال ملک اور قوم کی ترقی ہوتی ہے۔اخلاق و كردارے، جب يختم موجائے توسب سے بردا تنزل كاسب يبى ہے۔

راقم السطور نے کہا حضرت! ہمارے تنزل میں مغربیت کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا اس سے بھی وہی بات نگلی ہے کہ مغربی اخلاق اختیار کئے جا کیں۔ اسلامی اخلاق چھوڑ دیں ، تعلیم مغربی غالب ہواور دین تعلیم مغلوب، دینی افراد مغلوب ہوں اور بددین افراد غالب ہوں۔ بنیا دسب کی ایک ہی ہے کہ فدہ ہب سے دشتہ تو رُدو۔ برسرافتد ارطبقہ کی اصلاح کا طریق ……اب اس کے بعداصلاح کی کیاصورت ہو؟ تو حضرت نے اپنے تجرب اور بصیرت کی بناء پر فرمایا کہ آپ حضرات بھر لللہ فدہ ہب کی خدمت کررہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ لاکھوں تجرب اور فول آدی جواس لیب میں آگے ان کادین درست ہور ہا ہے۔ لیکن برسرافتد ارطبقہ بالکل دوسر درگ میں کرورُ وں آدی جواس لیب میں آگے ان کادین درست ہور ہا ہے۔ لیکن برسرافتد ارطبقہ بالکل دوسر درگ میں ہے گراس میں بھی میری ایک رائے ہے کہ می سے تقابل کی شمان کرسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی ۔ آپ چاہیں تو اپنی سے ان میشن کریں یا مقابل بن کراصلاح کرنا چاہیں ، یہ ہونہیں سکتا۔ اس کی صورت تو یہ ہے کہ مستغلیا نہ طریق سے ان

لوگوں کے داوں میں پچھ چیزیں ڈالی جائیں اور اپنا غرض مطلب پچھ ندر کھا جائے، ندع بدہ ندولت، بلکہ انہیں آپ یقین دلادیں کے اقتد ارتبہارارہ گااور ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم افتد ارتبیں چاہجے۔ گراتن بات کرواور ایسا کرنا ملک اور قوم دونوں کے لئے نافع ، ور نداس سے ملک قوم اور تبہارے افتد ارسب کوخطرہ ہے۔ اس اندازے کام کرنا چاہئے ۔ سیاسی رنگ کے لوگ سیاسی اندازے اور دینی رنگ کے لوگ دینی اندازے جب تک خواص کومتوجہ نہیں کریں گے۔ کام نہیں چلے گا۔ اب عوام کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ابجی ٹمیشن کی صورت افتیار ہوجس کا مطلب سیہ کہ اشتعال میں آ جائے حکومت، تو وہ پھر چڑ آتی ہے، تو نصرف سے کہ وقف کر دیں مانے گی بلکہ گرانے کی کوشش کرے گی۔ تو اصلاحی رنگ میں چندا فراداینی زندگی اس مقصد کے لئے وقف کر دیں اور جو اور پرکا طبقہ ہے ان میں رسوخ حاصل کر کے اس کے کانوں میں با تیں ڈال دی جا کیں اور اس انداز سے کہ فلال بات تیرے مفاد کے فلاف ہے۔

حكومت سے كام لينے كاطريق! ..... حفرت! ياكتان كے علاء كے لئے كوئى مخصوص پيغام؟

"بینام کا مجھے حق بھی نہیں۔ غیر ملک کا آدمی پینام کیادے؟ گریہ میں نے مبح کی مجلس میں بھی تفعیل سے کہا تھا کہ جومفکر تم ہے لوگئی جیں اور بااثر بھی ہیں وہ ایک یا دواشت کے طور پر پھے بنیا دی چیزیں حکومت کو پیش کریں اوراس پر یہ ظاہر کردیں کہ ہم آپ کی حکومت کو اپنی حکومت بھتے ہیں۔ ہمارا پورا تعاون رہے گا۔ تقویت اور نصرت کریں گے۔ گراتی چیز ہے کہ دین کے لئے اور ملک کی بقاء کے لئے فلاں فلاں کا م کرو۔ آگر مینیں ہوگا تو ملک وقوم میں خرابی ہوگا اور آپ کی بنیاد بھی اس سے قائم ہے'۔

اس یادداشت اور ملاقاتوں میں جزئیات کو پہلے نہ چمیرا جائے۔ بلکہ اصولی اور کی رقف میں ہوگی ہی ہوگی ہی انوس ہوجا کیں گے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ جزئیات سود وغیرہ جمیے مسائل کان میں ڈال دینے جا کیں۔ گر پہلے ارباب اقتدار کے ذہن کواصول میں لے آیا جائے۔ میں تو واقعی اگر یہاں کا باشندہ ہوتا اور بازیا بی کا موقع لی جا تا تو صدر ابوب سے کہنا جھے آپ اپنا خادم اور خیرخواہ بھیس گردو با تیں ہیں، ایک تو یہ کہ تعلیم قرآن اور دبی علوم کو عام قرار دیں اور بیکام متندعلاء سے کرائے۔ ہراس عالم کو عالم نہ جھیس جوعلم کا لبادہ پہن کر آ نے اور علم اس کا محن مطالعہ یا اخبار بنی کا ہو، نداس کے پاس سندہ و نداستناد ہو، نہ بررگوں کے پاس دہ کراس نے علم حاصل کیا ہو، ایسے علماء کو افتیا رکر کے ان سے ہرکام میں مشورہ نہ کریں۔ ہردی علم کو عالم نہ جھیس بلکداس کی حاش کر کے کام کریں۔ مردی علم کو کا طبیب بھی اگر ہوتا ہے تو بہی نہیں کہ مریض ہرکس و ناکس کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دے دے گا۔ اور بعل وکھا دے گا بلکو ڈیاسند کے گئے۔ اور بعل باس آ نے والے مریضوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے کھا دے گا بلکا جا اس کا بورڈ یاسند کے گئے۔ اس کے پاس آ نے والے مریضوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ شفایا ہو ہوگی اطباء می علاء کا انتخاب کیا جائے ؟

اوردوسری بات ان ہے ہوض کرتا کہ آپ معروفات کو یکدم جاری ٹیس کرتے تو نہ ہی مگر کم از کم منشرات کا راستہ تو بند کردیں۔ اس سے اخلاق میں ٹرابیال پیدا ہوتی ہیں۔ تو مقدم چیز ہے دفع معنرت اور جلب منفعت موخر ہے۔ اور دفع معنرت میں ہے کہ کم از کم پہلے وہ منظرات تو ختم کردیں ہوعقی منظرات ہیں اور دنیا کی ہر قوم اسے ہرا سکے بعد منظرات شرعیہ کو لیس۔ جب اس سے فارغ ہوں تو معروفات شرعیہ کو لیس، مگر کم از کم منظرات تو ختم کردیں اور ہیمی تدریجا سمی رفتہ رفتہ اس لئے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں۔ آپ کے روابط اور مراسم منظرات تو ختم کردیں اور ہیمی تدریجا سمی رفتہ رفتہ اس لئے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں۔ آپ کے روابط اور مراسم منظرات منانے کا ڈال دیں۔ دوسری چیزیوش کرتا کہ خلفاء داشدین یا سلاطین عادل جو گئے چیزی، ان کے علاوہ عامتہ وہ منازی سے جس بادشاہ کے ساتھ کوئی عالم ربائی منظرات منانے کا ڈال دیں۔ دوسری چیزیوش کا از کی فکر ہے لیکن تاریخ بیہ تنائی ہے جس بادشاہ کے ساتھ کوئی عالم ربائی منظرات منا نے کہ وہ یہ تھے۔ اور گئی تار بارے میں مرحوم تو این اور میان تھی خان نے جھے کہا کہ جب ہم کی مسئلہ میں الجھ جاتے ہیں تو موالا ناعثانی رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ در شی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب آپ اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں اور ملک اسلام کا ہے تو اسلام کے حالین سے کہ جرف نامیاء کی بات تو س لیا کریں، دوچارعالیء کی بات تو س لیا کریں، دوچارعالیء کی بات تو س لیا کریں، نامیس نہ جا کہ در بی مرب نامیس نہ جا کہ در بی میں نہ جا کہ در بی مرب نے بیں اور ملک اسلام کے حالین نے جا کہ در بی میں نہ جا کہ در بی کہ اس نے کہ بیاں نہ میں نہ جا کہ در بیا کہ بیا تو میں نہ کی کہ بیاں نہ کی بات تو س لیا کہ بیات تو س لیا کہ بیات تو من لیا کہ بیات تو س لیا کہ بیات تو س لیا کہ بیا کہ بیا کی در بیا کہ بیا کہ بیا کہ در بیا کہ بیا ک

حکام اورائل دین کے درمیان تیج دورکر نے کے لئے تجویز .....دخرت عیم الاسلام اصلاح احوال کی تجویز پراپی بھیرت اور فراست ایمانی کی روشی میں گفتگو فرمار ہے تھے، اور میں سوج رہا تھا کہ اگر عصر حاضر کی اسلامی قیادت مصطفیٰ کمال کے تعشق قدم پراسلام کوفرسودہ اور زمانے کے نقاضوں ہے ہم آ ہنگ ندہونے کا عقیدہ دل ود ماغ میں رائخ کر چکی ہو۔ وین کی ترجمانی کے لئے کسی صلاحیت اور استحقاق کوا جارہ داری سمجھا جارہا ہواور جب رعایا کی اکثریت بھی اعجاب رائی (اپی رائے پر محمنی اور فرور) میں جاتلا ہو چکی ہو۔ پھر جب خوشا مدی، خود خرض اور لا لچی تم کے علاء نے حکام کے ساتھ رہ ابطا کورعیت کی نگاہ میں دین فروش کے ہم معنی بجھایا ہو۔ اور خالص مصلحانہ کوشوں پر بھی سیاست کارنگ چڑھ گیا ہو، تو حکام اور الل دین کے درمیان خلج دورہونے کے لئے اور دین کی مصلحانہ کوشوں پر بھی سیاست کارنگ چڑھ گیا ہو، تو حکام اور الل دین کے درمیان خلج دورہونے کے لئے اور دین کوشت کی خاص رخ سے پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا ''دعفرت! جب حکام محمد بھی ہوں کہ اسلام عمر حاضر کے ماتھ وہا ہی ترین سیات تو آئیں صاطبین اسلام کی اہلیت اور ضرورت کا اصاس موجودہ وہ دور کی ترین ہی جو بی جا سے کہ اسلام موجودہ وہ دور کی ترین میں حارج ہے۔ بلکہ ان کے ول میں ڈال دینا جا جے کہ زمانہ کی کوئی چڑ بھی جو کی درجہ میں واقعی محکم اور کار آ مدہو۔ حارج ہے۔ بلکہ ان کے ول میں ڈال دینا جا جے کہ زمانہ کی کوئی چڑ بھی جو کی درجہ میں واقعی محکم اور کار آ مدہو۔ حارج ہے۔ بلکہ ان کے ول میں ڈال دینا جا جے کہ زمانہ کی کوئی چڑ بھی جو کی درجہ میں واقعی محکم اور کار آ مدہو۔

اسلام اس کا مخالف نہیں گروہ مشرات جودنیا کے ہرتوم میں مشرات عقلی ہیں۔ زناکاری، جواء ، سود، شراب نوشی شم کی چیزیں جس کی قباحت مسلمات عقلیہ میں سے ہے۔ ان چیزوں کورتی کا معیار بنا کراسے اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جاسکنا۔ البتہ جوچیزیں مشرنہیں ہیں اورا فلاق و معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اسلام بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ سیاس اور مکلی تد اہیر میں ہمیشہ توسیع سے کام لیا گیا ہے۔ اور جواجتہادی امور ہیں اس کی اسلام میں مخبائش ہے اور ان کی اچھائی برائی کی جانچینے کے لئے ایسے لوگوں کو مثیر بنائیں جنہیں فقہ اور شریعت پر عبور ہوئا۔ پھرقاری صاحب نے فرمایا۔ مقصدا ملاح حال ہے اور یہ کہ حالات سدھر جا کیں۔ افلاص اور جذبہ خیرخوائی ہوئی۔ کے ساتھ ایساداستہ افتیار کیا جائے ، ایک دوسرے کودور کرنے کی بجائے نزویک کردے۔

تغییری انداز میں اصلاح .....رات وظل رہی تھی۔ وقت تیزی کے ساتھ دل و دماغ پراپ خسین نقوش جبت کرتے ہوئے گزر رہاتھا۔ ایسے نقوش جو بلس میں چلنے والے ثیب ریکارڈر کے فیتہ پرجب ہونے والی ارتعاثی اور صوتی حرکات ہے کہیں زیادہ پائیدار اور دیر پانتھ۔ وقت بجائے خودایک ایک مشین ہے، جوالیک ایسے نامدا کمال کے اوراق میں سب پی محفوظ کر رہی ہے۔ جس کی پنہائیوں اور گہرائیوں پر' الساعدہ' اور زلزلت الساعدہ کی ہلاکت انگیزیاں بھی اثر انداز ندہوئیں گی اور جب کرتا دھرتاسب پی جمیم بن کرسامنے آجائے گا تو پکار نے والا پکارا شے کا۔ وقت ایل آفیکڈ و کا کو بکار نے والا پکارا شے کا۔ وقت ایل افیکٹ کو کا فیکار نے والا پکارا شے موتی ہیں۔ حضرت کو مزید تکلیف دینادل و و ماغ پر کتنا ہی گراں گزر رہا تھا، کمر بافتیار ہی چاہا کہ اس مجلس سعید میں کی وردار العلوم تھا نیکا بھی آجائے اور ہو جہ بیشا کہ''الحق'' کے لئے کون ساطر یقد کار پندیدہ ہے؟ میں کہوذ کر الحق اور دارالعلوم تھا نیک ہی آجائے اور ہو جہ بیشا کہ''الحق'' کے لئے کون ساطر یقد کار پندیدہ ہے؟ میں الدی پالیسی میں نے جوم ض کردی۔ تو افن سے کام چلے گا، تقابل ہے نہیں۔ تقیری انداز میں اصلاح کے سعی تقابل کے انداز ہے انداز میں اصلاح کے سعی تقابل کے انداز ہے آپ کی با تیں کسی مخالف پر اثر انداز میں ہوگیس گی۔

حضرت! جب الحاد اور بے دینی عالب ہو پکی ہے، پھرکیسی موافقت۔؟ برجستہ فرمایا۔ای کی اصلاح کے لئے تو تو افتی کی ضرورت ہے۔اور بیتو افتی الحاد اور بے دینی سے نہیں ہوگا۔ان افراد سے تو افتی ہوگا تا کہان لوگوں کو الحاد سے ہٹا دیا جائے۔

حضرت! کی لوگوں پر تو مایوی کی نضاح جماعی ہے۔اصلاح کی مسائی بار آ ورمعلوم نہیں ہور ہیں؟ حضرت قاری صاحب رحمته الله علیہ نے فر مایا۔

کام کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ ماہیں نہ ہوا جائے آپ تو ور شدا نبیاء ہیں۔ انبیاء بھی ماہیں نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اس قوم کوعذاب دینا ہے۔ تب حضرت نوح نے بددعا دی کہ کسی کا فرکو بھی زعدہ نہ چھوڑ ور نہ ساڑھے نوسو ہرس تک نصیحت فرماتے رہے تو ماہوی کی کوئی وجنہیں۔

<sup>🛈</sup> پاره : ۱۵ ، سورةالكهف ، الآية: ۳۹.

دیگر بلاداسلامی تو دہریت ،مغربیت اور بے دین کی لپیٹ میں آبی گئے اور ہو گئے تو ایسے حالات میں اہل دین کپ تک شکنتہ خاطر نہ ہوں گے؟

دارالعلوم كى ترقى .....حضرت!اس مدرسددارالعلوم حقائية كے بارے ميں كوئى تقييحت؟

فرمایا! آپ لوگ جواختیار کے ہوئے ہیں، بحد للندمدرسہ چل رہا ہے۔ غالب ہورہا ہے۔ مولا نا موجود ہیں۔ ہروفت ' قَالَ اللّٰهُ ''اور' قَالَ الرَّسُولُ " ہے۔اس سے زیادہ کیاروحانیت اور معنویت ہوگی۔خدانے مدرسہ کو ایسے بزرگ اوراسا تذہ دیتے ہیں جوالحمد لللہ دین مجسم ہیں۔

حضرت! مادر علمی دار العلوم دیوبندگی دفتارترقی کیا ہے اور بجٹ؟ ..... فرمایا! انقلاب کے وقت سوالا کھ تھا ور الب ساڑھے دس لا کھ ہے، انقلاب کے بعد بچھ فکر بھی تھا کہ کسے چلے گا، گر اللہ نے برد حیایا اور تمام شعبے بردھتے ہی گئے، پہلے آٹھ شعبے سے اب چوہیں شعبے ہیں۔ اسی طرح پہلے اساتذہ از نمیں سے، اب سر کے قریب ہیں۔ اسی طرح کما رات دمی تی ہوگئیں۔ اللہ تعالی کا کرم ہے طلبہ ڈیڑھ بزار کے قریب ہیں۔ آخری سوال تھا کہ دھزت! نی بود سے مستقبل میں دار العلوم دیوبند کے لئے کسی تو قعات ہیں؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ گر اس میں شک نہیں کہ اس دور کی سب سے بردی مشکل قط الرجال کی ہے۔ گر ہمیں تو قع ہے کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے والے نی پود میں بھی ہیں، جا ہے گئے ہے تھی ہوں گر اب بھی ایسے لوگ یائے جاتے ہیں۔

 <sup>□</sup> الحديث اخرجه الامام مالك في "المؤطأ" ولفظه: تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله
 وسنة نبيه، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر ج: ٢ ص: ٩ ٩ ٨.

واجب ہیں۔جویہاں محمود ہیں وہ وہاں خدموم۔اور صرف بیمیرامقول نہیں بلکہ مولانا اصغر حسین مرحوم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ۔''مولوی صاحب! آج کی سیاست اور دیانت میں ہیرہے''۔
الفاظ ارشاد فرمائے کہ۔'' مولوی صاحب! آج کی سیاست اور دیانت میں ہیرہے''۔
اب رات کا آیک نے چکا تھا اور بادل ناخواست اس پر لطف محفل کی بساط لیکھٹی ہی پڑی۔
قانچر دُغوانا آن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ